Share of the state of the state

الاقرباء فاؤنثر يشن اسلام آباد





Syed Mansur Aquil Chairman Board of Editors Al-Aqreba Foundation 464, St. 58, I-8/3, ISLAMABAD PAKISTAN

Paris, September 15th, 2004

Dear Syed Mansur,

Further to your ISSN request for your serial Al-agreba. I am pleased to inform you that your serial has been recorded in the ISSN Register as follows:

ISSN 1812-8734 Key title: Al-aqriba

According to the ISO standard on ISSN, the ISSN number must be printed prominently on each issue of your publication, preceded by the letters ISSN, preferably in the upper right hand corner of the cover.

This ISSN is valid until the above title remains uncharged. If you intend to change it, please inform us (and send the appropriate photocopies) so that we may decide if a new ISSN assignment is needed.

Other changes such as the publisher's name, place of publication (town / country of publication), frequency ... do not affect the ISSN, but we wish to be kept informed (with the appropriate photocopies) so that we may update the bibliographic data in our records.

Do not hesitate to contact us or visit our web site (www.issn.org) for any further information.

Thanking you for your kind cooperation in this matter, I remain,

Yours sincerely,

Alain Roucolle (Mr.)

Felophane : 01 44 83 22 29 - Felocopie : 01 40 26 32 43 Phone : •33 1 44 83 22 20 - Fix = -33 1 40 26 32 43 Web Sit \* : http://www.issn.org/ E-mail:issnic-lissn.org

# سهابى الاقرباء اسلام آباد

(تهذيب ومعاشرت علم وادب اورتعليم وثقافت كي اعلى قدرون كانقيب)

اكتوبر \_ ديمبر١٠٠٠ء

جلدتمبرك شارهتمرا

سيدمنصورعاقل

ناصرالدین مری<sup>ننظم</sup> شهلااحم مرمسئول

محوداخر سعيد مدير

پروفیسرڈ اکٹر محد معزالدین پروفیسرڈ اکٹر توصیف تبتیم ڈ اکٹر عالیہ امام صدرنشيس

مجلس ادارت

مجلس مشاورت

## معاونین خصوصی برائے بورپ دامریکہ

الندن مرسٹر سلیم قریش - بر کلے چیمبر - 2 - اے بر کلے روڈ لیٹن سٹون (Leytonistone) لندن - بیرسٹر سلیم قریش - بر کلے چیمبر - 2 - اے بر کلے روڈ لیٹن سٹون (0208) الندن - ای اا 3 ڈی بی فون (0208) 5583849 فیکس (0208)

98155 أولين جعفري - 218 تارتهايت 175 سريت سيائل (Seattle) وافتكنن 175 كارتهايت 175 سريت سيائل (Seattle) وافتكنن 175 كارتهايت 175 سريت سيائل (360) 679-5321) وافتكن 360) وفتر 360) وفتر 360) وفتر 360) jafreyomi@msn.com أفيس 361-0414 (206) ال ميل

## الاقرباء فاؤنديش اسلام آباد

مكان نبر ١٢ سريث نبر ٥٨ آئي ١٨ اسلام آباد " فون ١٨٢٢ ١٩٩٩

E-mail: alaqrebaislamabad@hotmail.com

## سمايى الاقرباء اسلام آباد

شاره اکتوبرد دسمبر ۱۳۰۷ء ناشر سیدناصرالدین کمپوزنگ نعیم کمپوزرز اسلام آباد طابع ضیاء پرنظرز اسلام آباد

## زرتعاون

| ۵۰روپے           | فی شاره           |
|------------------|-------------------|
| + ۲۵ روپے        | سالانه            |
| ٢ ۋالراس پاؤنڈ   | بيرون ملك في شاره |
| ۲۵ ڈالر/۱۵ پاؤنڈ | بيرون ملك سالانه  |

### مندرجات

|     |                           | A               | 1.00               |                     |        |
|-----|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|
| صخے | <u>معنف</u>               | 5 5             |                    | عنوان               | مرشار  |
| ۵ . | اداري                     | \               | . 1                | مافيا -             | 1      |
| Α ΄ | قمررُ عینی                |                 | رايك تحقيقى مطالعه | فن تاريخ محوكي.     | ٦٢     |
| M   | ڈاکٹر محرمعزالدین         | الك لساني جائزه | ری زبان کی تعلیم ر | پاکستان میں مادر    | · · m  |
| ro  | سيدجرمهدى                 |                 | کے دومنظوم ترجے    | شاه نامه فردوی      | ~ ~ m  |
| ۳9  | ذاكثر عاليه امام          |                 | لآكين مين          | ميسر مثنويات        | _۵     |
| MA. | سيدمر تضلي موسوى          | کی فارس شاعری   | ماايران اور برصغير | بيسوين صدى مير      | ۲      |
| 20  | سيدر فيق عزيزي            | محسول كردار     | _أردوادبكاايك      | سيدخورشيدعلى مهر    |        |
| 71  | ڈ اکٹرشاہدحسن رضوی        | ی .             | -خواتین کی بیدارا  | تحريك پاكستان       | _^     |
| ۷٣  | محدعمران باشي             | 1.0             | والمسلمين          | اقبال اوراتحاد بير  | _9     |
| ۸٠  | محدثنج عارف دہلوی         |                 | للام نيازي         | مولا ناصوفى عبدا    | _1+    |
| 14  | تو يدظفر                  |                 | نلی علاقے          | صوبهرحد كحتبا       | 11     |
|     | زاح                       | فأكه طنزوم      | کہانی'             |                     |        |
| 97  | پروفیسرڈ اکٹر عاصی کرنالی |                 |                    | كان پردكه كرقلم     | _11    |
| 94  | پروفیسرمحن احسان          |                 | لما                | ميں نے جو پھود ك    | - ۱۳   |
| 1+0 | عيدالحبيداعظمي            |                 | ۽                  | بيمقام خنك جبنم     | -10    |
| 1-1 | ميال غلام قادر            |                 | بدابهارشاعركا      | ذكر پشتو كايك       | _10    |
| III | پروفيسرآفاق صديقي         |                 |                    | سلحركاايك مادكار    | LIY    |
| 114 | سزاخر بگانه               |                 |                    | ايما بھی ہوتا ہے    | _14    |
|     |                           | حمدونعت         |                    |                     |        |
| 114 | اخر_                      | فتق مزيزي سهيل  | فزيز غالد_سيدر     | ويس جعفري عبدال     | \$ _IA |
|     |                           |                 |                    | ارخيالي مجمرحسن زيا |        |
|     |                           |                 |                    |                     |        |

#### غزليات

ا۔ تابش دہلوی۔صادق سیم عبدالعزیز خالد۔سیر محد صنیف انگلر کیے آبادی۔ اکبر حیدرآبادی۔ ۱۳۶ محسن احسان ۔ امتیاز ساغر۔سید مفکور حسین یا د۔ انور شعور۔ ڈاکٹر خیال امروہوی خیال آفاقی مصطرا کبرآبادی۔ سرورانبالوی۔منصور عاقل عقیل دانش جعفر بلوچ۔ مکانارآفریں۔ یروفیسرز ہیر کنجابی۔نورالز ماں احمداوج۔ارشد محمود ناشاد۔ عمران احمد خال

#### قطعات ورباعيات

۳۰ تمرز عینی عبدالعزیز خالد ـ و اکثر خیال امروہوی ـ ۲۰۰۰

#### منظومات

يروفيسرة اكثرعاصي كرنالي يسيدتابش الورى يكلنارة فريس يمسلم شيم

نف**ز**ونظر روفیسرڈاکٹرنز صف تبسم

102

۱۔ تبرہ کتب پروفیسرڈ اکٹرنؤ صیف تبسم۔

#### مراسلات

۱۲۰ اولین جعفری سیدم رتفنی موسوی بر وفیسر منظرایو بی \_ ڈاکٹر سید معین الرحمٰن \_ جعفر بلوچ ۱۲۰ امتیاز ساغر \_ میال غلام قادر \_ مشفق خواجه \_ ڈاکٹر غلام شبیر را نا \_ مفکور حسین یاد \_ مضطرا کبر آبادی \_ نوید سروش \_ امجد قریش \_ مسلم همیم \_ گفتار خیالی \_ سیدمجوب حسن واسطی \_ مضطرا کبر آبادی \_ نوید سروش \_ امجد قریش \_ مسلم همیم \_ گفتار خیالی \_ سیدمجوب حسن واسطی \_ پروفیسر آفاقی میروفیسر خیال آفاقی

### خبرنامه الاقرباء فاؤتديش

۲۳۔ احوال دکوائف ۲۳۔ الاقرباء فاؤنڈیشن کے زیرا ہتمام محفل میلا د کا انعقاد شہلا حسن زیدی ۱۸۶ ۲۷۔ محمر بلوچکلے ۲۷۔

### مافيا

زینظرادارییکاعنوان (مافیا)اطالوی زبان کالفظ ہے جولفوی حیثیت بھی رکھتا ہے اور المیکی پس منظر کا بھی عامل ہے۔ آ کسفور ف کشنری کے مطابق مافیا دوجرہ موں کا بین الاقوای گروہ اصلا سلی سے تعلق رکھنے والا اُب اٹلی اور زیاست ہائے متحدہ امر یکہ ہیں بھی موجود ۲۰ فیر طور پراٹر ورسوخ اور دباؤ سے کام لینے والا گروہ - لفظاد مونس دینے والا '' کم وہیش بہی مفہوم و معنی کئی دیگر لغات ہیں دینے گئے ہیں۔ البتہ باعثر ارتجہ بیلفظ 'Mafia' اور 'Maffia' دوئوں طرح تکھا گیا ہے۔ گذشتہ چند ہائیوں میں اس لفظ نے اس انداز سے عالمگیریت کا مقام ومر تبحاصل کیا کہ دنیا کی متعدد زبانوں نے اس لفظ کو اپنالیا۔ چنا نچہ اردو میں بھی بیلفظ بھینہ منتقل ہوگیا اور اس کا استعمال زندگی کے مختلف شہوں کے حوالے سے بہتر ت ہونے لگا۔ اس استعمال کی وجوہ میں اصول و بخانون اور اخلاقیات پر باصولی لا تا تو نیت اور کہ اس عفریت سے زندگی کا کوئی شعبہ محفوظ نہ رہ سکا بالخصوص ادب اور سیاست و صحافت میں مافیا کی کہ اس عفریت سے زندگی کا کوئی شعبہ محفوظ نہ رہ سکا بالخصوص ادب اور سیاست و صحافت میں مافیا کی اثر پذیری نے حالات کواور بھی دگرگوں کر دیا۔ سیاست میں ایک مستفل بحران نے جنم لیا جود طمن عزیز کے دگ و بے میں بوست ہو کررہ گیا اور ایک طاقتور مافیا نے جمہوریت کے نام پر دائے عامہ کو بی تحالی بنالیا جس کے منوس اثر است زندگی کے ہر شعبہ میں مرتب ہوئے بلکہ ملک میں ہر سطح کی انتظامیہ کو بددیا نتی اور

ادب وصحافت کابیاعز از کہاس نے آزادی کی تحریک کواپی جملہ تو انا تیوں کو بروئے کارلاکر پروان پڑھایا۔ حصول آزادی کے بچھعرصہ بعدی سے دھندلا نا شروع ہوگیا اوراب عالم بیہ کہ یہ دونوں شعبے بھی اجارہ داریوں کے زندانی بن کر رہ گئے ہیں۔ "پردرش لوح و قلم"کاعہد دونوں شعبے بھی اجارہ داریوں کے زندانی بن کر رہ گئے ہیں۔ "پردرش لوح و قلم"کاعہد (Commitment) ہماری ادبی وشعری تاریخ کا نقطہ عروج تھا جے ایک عظیم انبان اور عظیم شاعر نے اس طرح نہمایا کہ حیدر آباد جیل سے ایک آواز بلندہوئی:

متاع لوح و قلم چن گئاتو كياغم ہے كخون دل من ويولى بين الكليان مين نے الكين فيض كے فكروفن كى عظمت كوخراج على بيش كرنے ميں بيمعاشره كماحقة اپنا فرض ادا نہیں کرسکااور نی سل باستنائے چندا قبال کے بعد افقِ ملی پرطلوع ہونے والے اس کو کب درخشاں سے اكتماب إورنه كرسكى \_البته بيضرور جواكبعض تملق يرست حاشيد نثينوں نے ان كے اعداز وأسلوب يرهب خون مارنے کی منافقانہ جسارت کی لیکن بقول سے جوزندگی بھرکوشش کے باو جودسگریٹ سے خاک جھنگلنے كافيض جيها سليقه نداينا سكے وه فيض كے فكرونن كى نقالى كيا كرتے! ان بہت قامتوں نے اپنا قد كاٹھ برهانے کے لئے سیاسی بیسا کھیوں کاخمیر فروشانداستعال کیااور میڈیا کے استحصال کے ہنر میں خود کوطات بتاليا۔ بيدجب بھی خود برگيرا تڪ موتاد کيھنے تو وطن سے را وفرارا افتيار کرتے اور ديارغير ميں سياسي پناميں ما تکتے۔ یہی تہیں بلکہ خود کو باخیانہ شاعری کا نقیب بنا کر پیش کرتے بلکہ دعمن ملک سے سامعین و ناظرین سے وطن مخالف ہرزہ سرائیوں ہر داد وعصین حاصل کرتے حالاتکدافلاس فکروفن کے مارے ہوئے ہے در بوز و کرنام نہاد شاعر معلی جذباتیت سے بوھ کرنو جوان نسل کو پچھ نددے سکے۔ انہوں نے سیاست صحافت اور ادب كا ايك مكروه اور فتيح احتزاج بيداكيا جس مين ايك موثر ترين مافيا ك تمام وصف مجتمع ہو مجتے چنا نجاس مافیانے جب جایا محب وطن کا روب دھارااور جب جایا بغاوت کاعلم بلند کیااور ہراس آستان پرسرتسلیم کمیاجهان ان کے کاسترگدائی کوذاتی مفادات کی بھیک میشر آسکتی تھی:

یلام جو ناموس قلم کرتے رہیں مے سربو کے فرازان کے جوٹم کرتے رہیں مے اہلی قلم اوراہلی ہز ملک وملت کا سرمایہ بی ٹہیں بلکہ اعلی انسانی اقدار کے ترجمان کی حیثیت سے تکریم وقسین کے بھی مستحق ہوتے ہیں چنا نچہ وطن عزیز میں حکوثی سطح پر ہرسال اعتراف علم وفن کے طور پر ''عطائے اعزازات'' کا اہتمام کرنا یقینا ایک مبارک روایت ہے جس کو ایک شفاف اوراعتاد آفریں نظام کارکے تحت جاری رہنا چاہئے لیکن برقتمتی سے عملاً ایسائمکن ٹہیں ہو سکا اور ہرسال ۱۳ اگست کوجن ناموں کا اعلان کیا جا تا ہے اور جو ہستیاں ۲۳ مارچ کو صدر مملکت کے دسچہ مبارک سے حصول اعزازات کا شرف حاصل کرتی ہیں ان میں بہت کم تعداد حقیقی استحقاق سے بہرہ مند نظر آتی ہے جبکہ ایک بھاری اکثر یہ تندر بانٹ' سے مستقیض ہوتی ہے اور وہ کہ جو کہہ سکیں کہ ''مھرے من قطر ہ خون من است'' خال خال فہر سید اعزاز میں جگہ یاتے ہیں اور ا ہے بکٹر ت نظر آتے ہیں جن کا کہا ہوا ہر مصرے است'' خال خال فہر سید اعزاز میں جگہ یاتے ہیں اور ایسے بکٹر ت نظر آتے ہیں جن کا کہا ہوا ہر مصرے

''اُمُّ النبائث'' کامر ہونِ منت ہوتا ہے۔ بہی ہیں بلکہ آئییں''اعزازِ مکرر''سے بھی سرفراز کیا جاتا ہے کہ وہ ''مکرُ رارشاد'' کے شاعرانہ تفاخر کے متمنی رہتے ہیں۔

اد لی مافیا کے بیدلوگ علی ادبی اور شعری (عظمت کے کرفریب قول زیب تن کیے اعلی مرکاری مناصب پر بھی قابض نظر آتے ہیں۔ ویے قوان کے اس وسیلہ روزگار پر کسی کومخر خی بیس ہونا چاہئے کہ ہمارے معاشرے ہیں اہلیت ولیافت سے محروم لوگ خاص طور پر سرکاری وسائل معاش کے اہل گردانے جاتے ہیں کہ ملازمتوں کے تقی دروازے یارشوت وسفارش کی بیسا کھیاں آئیس ہیشہ میسررہتی ہیں تاہم بیسب پچھا کی فیرشفاف طریق اسخاب کاشا خساندہ جالانکہ کئی آئی کین کے قت میسررہتی ہیں تاہم بیسب پچھا کی فیرشفاف طریق اسخاب کاشا خساندہ جالانکہ کئی آئی کین کے قت عام مقابلہ کے معروف و مرق ج مواقع سے محروم کردیا جائے اور دباؤیا سفارش کی بنیاد پر پہند بیدہ لوگوں کو جب پیک سروس کی معروف و مرق ج مواقع سے محروم کردیا جائے اور دباؤیا سفارش کی بنیاد پر پہند بیدہ لوگوں کو ایسے قومی سطح کے اداروں کا سربرہ او بنادیا جائے جنہیں وہ ذاتی مقاصد کی تروی کے لئے استعال کر ہیں جبکہ بیسی میس ہوں کے دور وہ کی بیاد ہوں ۔ ماضی قریب کے تناظر میں ایسی علی وہ دباؤی سال ہوں ۔ ماضی قریب کے تناظر میں ایسی علی وہ دباؤی صلاحیت لوگ دستیاب ہوں ۔ ماضی قریب کے تناظر میں کہی ہور اس کے دور ہوں ہور ہوروں کو مقابلے کا موقع نددیا گیا ہو۔ اس کبھی پینر نہیں کیا کہ وہ کس اور دباؤیا ہا اور وہ کا رام اور میں ایسی در سے الدشہاب اور وہ کی اور انصافی کا مسلس ارتکاب کیا حکمت شخصیات کا حوالہ دیا جاسک ہو گور کروں اس دور میں آئے صری کظم و ناانصافی کا مسلس ارتکاب کیا جارہا ہے اور دبائے کی اور فیمی پوری دیدہ دلیری کے ساتھ ؟

#### ق*ررُ عینی* ۵

## فن تاريخ گوئی۔ایک تحقیقی مطالعہ

کی بھی واقعہ کو وادت یا وفات کے من کو ، یا کی کتاب شائع ہونے کے سال کو ماہر مین اعداد جمل اگر کسی السے لفظ ، جملہ یا مصرع بیں محفوظ کرلیں کہ جب ان کے مقررہ اعداد کو جمع کیا جائے قر مطلوبہ من ہم آتے ہیں ہا اوقات ان کے پس اوقات ان کے پس منظر میں بہت بڑی تفصیل یا واقعہ ہوتا ہے گویا فن شاعری بیں تاریخ کو کی کو دوزمرہ وواقعات اور تاریخ عالم کا خلاصہ کہا جا سائٹ ہے۔ اہم واقعات وحوادث کو یا در کھنا اور ہوفت ضرورت اس کا حوالہ دینا ایک انسانی فطرت ملا صد کہا جا سائٹ ہے۔ اہم واقعات وحوادث کو یا در کھنا اور ہوفت ضرورت اس کا حوالہ دینا ایک انسانی فطرت بھی ہے اور ضرورت بھی جھنے انسانی محاشرہ ترین سمین اس دعوے کا جموت ہیں۔ اہم ترین شخصیات کے سمین تقرر ممل میں آیا چنا نچہ مختلف قتم کے قدیم ترین سمین اس دعوے کا جموت ہیں۔ اہم ترین شخصیات کے سمین ولا دت و و فات بھی اس کی ذیل میں آتے ہیں پھر جب شعروادب پر یا نچویں چھٹی صدی ہجری کا سورج طلوع موالو تو الوالخ رنے بعض واقعات و مسائل کی طرف الفاظ میں ماہ و سال کے اشارے دیتے جھے فردوی نے شاہنامہ کے بارے ہیں کہا کہ:

ز اجرت شده بع بشاد بار کمفتم من این نامه وشهریار

پھریون آہند آہند آ ہند آق کرتا گیا یہاں تک کہ آج بھی فن شاعری میں بیا یک اہم ترین اور عالماند صنف کی حیثر بین آ حیثیت سے روشتاس ہے اس فن میں صاحبان علم ونظر نے اپنے کمالات کے جوہر دکھائے۔غیاث اللغات (س۸۹۸) میں تاریخ محولی کواس طرح بیان کیا گیا ہے:

"تاریخ وقت چیزی پدید کردن (از منتب) ودراصطلاح تعین کردن مدتی رااز ابتدائی امرعظیم وقد یم مشهور تاظهور امر ثانی که عقب اوست تا که دریافت شود برز ماند آبنده دیگر مدت ظهوراین امر ثانی به لحاظ تسبت بعد مدت امرقدیم مشهوراول"

المن فاضل مضمون نگارخودا كيكهند مشق تاريخ كويين چنانچيآپ في زيرنظر مضمون اور مضمون نگاركوين القاظ منتهارف كرايا بهاورجن من منارخ بجرى برآ مدجوتا به و كل الترتيب يه بين: "معاون تاريخ محوكى" اور راقم الحروف جليل قرزييني اسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المروف المجليلة" بهونا جا بي تايين اس طرح اعداد بي فرق يزجا تا بدادره)

حروف ابجداوران کے اعداد: فن تاریخ گوئی کے موجدین وماہرین نے عربی حروف پرمشمل آٹھ مرکبات تر تیب دیئے ہیں جو یہ ہیں۔

ابجد ہوز علی کلمن سعفص قرشت شخد ضطغ اوران تروف کے اعداداس طرح مقرر کتے ہیں۔

ا بجدى الفاظ كے معنى ملاحظه فرمائيے: (نيسال اكبرآبادي كى كتاب " دُرج تاريخ" اور ديگر ذرائع سے ان معانی كا ظہار ہوتا ہے ليكن ان كامتند ہوتا تا حال مطلوب ہے۔)

لفظ معنی لفظ معنی لفظ معنی لفظ معنی لفظ معنی الفظ معنی الفظ معنی الفظ معنی الفظ معنی الفظ معنی البحد شروع کمیا عطی جان گیا کافلن تخن گوہوگیا معنف اس سے سیکھا قرشت ترتیب دیا گیا شخد مفاظمت کی ضطغ تمام کیا

فن تاریخ گوئی کا آغاز: بیات واق سے نہیں کی جاستی کرروف کے اعداد کس نے مقرد کے اور کس سن میں اور بیکہ کیاان الفاظ کا کوئی مفہوم بھی ہے؟ البتداس المید میں قیاس و گمان کے گھوڑے دوڑائے جائے سکتے ہیں۔ ابجدی تاریخ کے لئے جن حروف کے مجموعے تیار کئے گئے وہ سارے کے سارے عربی ہیں لیکن پوری عربی شاعری میں جابلی شاعری ہے لے کر بعثت کے بعد بلکہ چھٹی ساتو یں صدی تک میرے علم کے مطابق تا حال ابجدی تاریخ کا سراغ نہیں ملتا۔

عربی زبان میں کئی دوسری زبانوں مثلاً لا طین عبرانی وغیرہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جس طرح لا طینی حروف کے مجموعے (الفامینا وغیرہ) مقرر کئے گئے ہیں ممکن ہے کہ اس کے زیراثر عربوں نے یا عربی جانے والے ایرانیوں نے یا کسی بھی عربی ہو لئے والے غیرعربی ملک کے شاعروں نے ابجدی حروف کے موجودہ مجموعے تر تبیب دئے ہوں لیکن بیسوال پھر بھی تشندہ جاتا ہے کہ ابجدی مجموعوں کے لئے ان کے اعداد مقرد کرنے کی کس نے ضرورت محسون کی۔ عرب اورفن تاریخ: عربوں کے بہاں بیردوائ تھا کہ کی کی پیدائش یا وفات یا کسی بات یا عام واقعہ کو کسی بہت اہم واقعہ کی متا سبت سے بار کھتے اورولا دت رسول مقبول تک عربوں کا اپنا سن ہیں تھا چنا نچے حضور کی تاریخ ولا دت کو ایر ہہ کے مشہور واقعہ فیل کی متا سبت سے بیان کیا گیا۔ جبکہ اسی دور ہیں ایران ۔ یونان اور ہندوستان میں مختلف سنین جاری شے خود عربوں کے بہاں بھی عیسوی سے شناسائی تھی۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب نے صحابہ کرام کے مشورے سے سن جری دائی کیا جو آج سعودی عرب اور بعض عرب ممالک میں بنیادی حظیت دکھتا ہے ان کے علاوہ بعض دوسرے ممالک میں جہال مسلمان آباد ہیں وہاں پڑھے لکھے طبقے میں اور حشوسان معیدین اور دوسرے تہواروں کیلئے تکلفا س جمری کو یا در کھا جا تا ہے جبکہ س عیسوی عام ہے۔ خصوصاً دمضان عید بین اور دوسرے تہواروں کیلئے تکلفا س جمری کو یا در کھا جا تا ہے جبکہ س عیسوی عام ہے۔

حروف کے اعداد مقررہ وجانے کے بعد جہال شعرانے اس سے وہی مسرت وشاد مانی اورا ظہار علیت کا مہا وہاں دوسرے طبقے نے شاعرانہ صفات سے بہٹ کراسے اور مقاصد کیلئے بھی استعال کیا۔ صاحب اعجاز التواری بھی دوسرے طبقے نے شاعرانہ صفات سے بہٹ کراسے اور مقاصد کیلئے بھی استعال کیا ہے کہ علم جفر ، التواری کے مطابق علم نجوم جس ان عددی حروف کا استعال ہوتا رہا ہے ۔ جنتر بوں جس دیکھا گیا ہے کہ علم جفر ، علم اللا عداد وغیرہ جس جس نمبروں کے عیل کے ذریعے لوگ سادہ لوح عوام کی جیبوں سے تھیلتے ہیں ۔ بعض تعویذ وں بیس اعداد کا استعال ہوتا ہے جو کھٹے بنا کر مختلف اعداد کھود ہے جاتے ہیں اور اس جس کسی انسان کی تقدیر کا حال ہوتا ہے اس کو منتقبل جس پیش آئے والے حالات سے بچاؤیا کی بہتری کی صورت کی تو ید بوتی تھا ہو کہ ہوتی ہوتی ہیں بہتری کی صورت کی تو ید بوتی ہوتی ہیں بند ہوتی ہوتا ہو اور کے قال اور الذر آئ ن کر ایم کی سورتوں کے علاوہ پور نے آئ ن کو اعداد کے جلس پورا کر آئ ن کر ویا پورا قرآئ ن پڑھے کی شروح ہے بس آئے ہائی لیے جس پورا کر آئ ن شریف بوں ختم کر سے جس کی خرورت نہیں نہ طیب وطا ہر ہوئے کی شرط ہے بس آئے ہائی لیے جس پورا کر آئ ن کے اعدادہ ہرا دیجتے بس قرآن ختم کر مگی کیم اللہ تو اس کی عدد صوحود ہیں یعن کا مرامی لین ہوتو ۲۲ کہد ہے جاتے ہیں اور اللہ کویا و کرنا ہوتو ۲۲ کہد لیج نے خاتم الرسلین کا اسم گرامی لین ہوتو ۲۲ کہد دیجتے یا چھ " کہنا ہوتو ۳۰ اکہد دیجتے ۔ گویا طال عداد نے بہت سے کام آئر میں کرامی لین ہوتو ۲۳ کہد دیجتے یا چھ " کہنا ہوتو ۳۰ اکہد دیجتے ۔ گویا طال عداد نے بہت سے کام آئر میں کرامی لین ہوتو ۲۵ کہد جسے سے کام آئر میں کرامی لین ہوتو ۲۵ کہد جسے جاتھ اس کردیئے۔

ایک گمان بی بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان اس بلام دشمن گروہ نے مسائل و معاملات اور اپنی معلومات کو محفوظ رکھنے کیلئے ان الفاظ کے اعداد مقرر کر لئے ہوں اور اپناما فی الضمیر بیان کرنے کیلئے کا الفاظ کے اعداد مقرر کر لئے ہوں اور اپناما فی الضمیر بیان کرنے کیلئے کو دمیر اقیاس بیتھا کہ کے اعداد سے کام لینے رہے ہوں۔ پھر بیر از افشا ہونے پرشعرانے اُ چک لیا ہو۔ پہلے خود میر اقیاس بیتھا کہ شاید باطنی فرقے نے ابجد کے اعداد مقرر کئے ہوں لیکن اس خیال کی فی خود بخود تاریخی طور پر ہو جاتی ہے اس

کے کہ ہلاکوخان کے ہاتھوں جب بغداد پر تباہی آئی تو ان دنوں شیخ سعدی کا طوطی بول رہا تھا لیعنی بیچھٹی ساتو میں صدی ہجری کی ہات ہے، جب اس تباہی پر سعدی نے زوال بغداد کامشہور مرثیہ تصنیف کیا تھا بینی:

ماتو میں صدی ہجری کی ہات ہے، جب اس تباہی پر سعدی نے زوال بغداد کامشہور مرثیہ تصنیف کیا تھا بینی:

ماتو میں صدی ہجری کی ہات ہے، جب اس تباہد ہرزمیں برزوال ملک مستعصم امبر المومنیں

اور بیروہ دور ہے جب میوری تاریخ کے علاوہ بینی الفاظ میں بیان کرنے کے علاوہ اعداد کا روائ ہو چکا تھا۔ چنا نچہ یا نچو یں اور چھٹی صدی ہجری میں ابجدی تاریخ کے نمونے دستیاب ہیں۔ پھر بیسوال اپنی جگہ تھندہ تحقیق ہے کہ(ا) حروف ابجد کے مجموعے کسنے مرتب کے (۲) کیوں کے (۳) کس من میں کے۔ بینی بیا کیے مثلق مسئلہ ہے جوامور ٹلاش کے گردگھوم رہا ہے، اوراس ایجادکوہم تثلیث پرستوں سے بھی منسوب نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کے بہاں تاریخ موئی کے نمونے، جو مجھے دستیاب ہوئے وہ سواہو یں صدی عیسوی کے ہیں جبکہ فاری زبان اوراردوزبان میں اس سے تقریباً دویا تین صدی قبل اس کا چلن عام ہوچکا تھا۔

ایک نیا قاعدہ (اجدف ): بیقاعدہ اجدف کہلاتا ہے۔ ۱۹۵۰ء کی بات ہے کہن دنوں ایک مشہور عروضی بزرگ اور استاد شاعر حضرت علامہ اطہر باپوڑی راولپنڈی میں قیام فرما تھے۔ ان کے پاس یہاں کے گی جید حضرات کو میں نے مؤدب ہوکر اکتباب فن کرتے دیکھا ہے استاذی نوح ناروی کی وجہ سے میر اتعارف ہوا تھا۔ اطہر صاحب مجھا ہے چھوٹوں کی طرح بچھتے تھے چنانچانہوں نے مجھے بتایا کہ قاعدہ ابجد کے علاوہ ایک اور قاعدہ بھی ہے جے قاعدہ 'اجدہ' کہا جاتا ہے اور اس کا طریقہ بیہ کہاردو میں عربی کے مروجہ تمام حروف ترتیب سے لکھ کر الف سے ذال تک اکائی کے عدد لکھے جاتے ہیں اس طرح:

ا ب ت ث ح خ د ز ۱ ۲ ۳ ۳ ۵ ۲ ک ۸ ۹

بحرر سے عین تک دہائیاں شار کریں

ر ز س ش ص ط ظ ع ع ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰

اوراب فین سے ی تک ۱۰۰ سے شروع کریں اور ہرحرف پر۱۰۰ بوھاتے جا کیں۔

اب آپ خود بی قاعدہ ابجد اور اجث کے مابین مقررہ اعداد کا فرق دیکھ کیجئے کیکن افسوس کہ میں

حضرت اطبر ما يورى سے قاعدہ ابنث كاكوئى نموند عاصل نبيل كرسكا\_

انگریزی ادب میں تاریخ گوئی: یہاں میں اپنے قارئین کوایک جیرت انگیز بات یہ بھی بتا تا چلوں کہ جس طرح اردو فاری میں فن تاریخ گوئی کارواج ہے ای طرح انگریزی میں بھی ہے لیکن ان کے یہاں پوری الفیا کی طختی کو استعال نہیں کیا گیا بلکہ صرف سات حروف ہے بی کام چلایا گیا ہے بعنی ان کے ہاں بیتر تیب:

ایم دی ک ایل ایکس وی آئی

گویاان لوگوں نے ہفتے کے سات دن کی رعایت سے صرف سات حروف سے اپنا سارا مسئلہ لکرلیا ہے۔
اوراس میں انھوں نے صناعیاں بھی کی ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح نائخ کی ایک بردی مشہور تاریخ ہے۔
از حائے علیم ہشت برگیر سیم تبدیف نصف کم کن

از حائے علیم ہشت برگیر سیم تبدیف نصف کم کن

یعن علیم کی ح کے عدد ۸ لے لیجئے۔ اب اس کوئٹن مرتبہ مسلسل نصف پھر نصف پھر نصف کر لیجئے
اس طرح ۸۔ ۲۔ ۲۔ ۱۔ ۱۔

یعنی ۱۲۴۸های طرح ایک انگریزشاعرنے بھی حافظ کی تاریخ وفات نکالی ہے اور لفظ''مصلہ'' کے حروف کو انگریزی میں اپنے طور پر برتا ہے انگریزی شاعر لکھتا ہے۔

Thrice Take Thou From Musallah's Earth

M + L + L

1000 500 500 =1100

It's Richest Grain

1 + 1 + 100 + 1 = 103 x 3 = 309

اب ۱۱۰۰ اے ۹۰۰ کومنہا کرد یجئے تو ۹۱ کیعنی خاک مصلی کے برابرتاریخ فکل آئے گی۔

ای طرح ملکالز بھے کے مرنے کی تاریخ

My Day is closed in immortality MDC111=1603

مارش لوتھر کے مرنے کی تامیخ لا طینی زبان اور انگریزی حروف میں آس مقررہ قاعدے کے مطابق ایک شاعر نے اس طرح نکالی (یہاں ڈاکٹریراؤن نے لا طین فقرے کا انگریزی ترجمہیں دیا اور نہ براؤن کا ایک شاعر نے اس طرح نکالی (یہاں ڈاکٹریراؤن نے لا طین فقرے کا انگریزی ترجمہیں دیا اور نہ براؤن کا فاری میں۔اس لئے محض الفاظ اور مادہ تاریخ کی سے پراکتفا کر رہا ہوں۔)

Ecce Nvnc Moritvr ivstvsin Pace Christi Exitvetbeatvs

(براؤن كاتر جمداد بيات ايران صفحه ١٠٨-١٠٠)

اب د یکھئے الا کے بار ----- 1000 2 پی بار 1000 = 5x100 2 پی بار 2 = 6x5 1 پی بار 1546 = 6x1 1 کا کی بار 10 = 1x10

تاریخ گوئی کے پچھ بنیا دی اصول: اردوزبان میں عربی حروف ہجا کے علاوہ فاری کے حروف،گ اور ژاور ہندی کے حروف پ-- ف-- چ-- ڈ-- ڈ-- بھی شامل ہیں اور ان تمام حروف کا شاران کے سابقہ جرف کے عدد کے مطابق ہوگا یعنی ڈ-- زکے برابر ڈ-- د کے برابر چ-ج کے برابر ڈ کے بھی ر کے برابر عدد لئے جائیں گے۔

اہم نقاط: الف دوطرح کا ہوتا ہے ایک مقصورہ کہلاتا ہے دوسرا الف ممدودہ کہلاتا ہے یعن جس الف پر مدلگا ہوتا ہے اور عام طور پر اس طرح (آ) لکھا جاتا ہے۔ لالہ فیک چند بہار نے بہار بجم میں اور مرز اقتیل نے بر ہان قاطع میں اس کو (۱۱) لکھا ہے مگر قاعدہ جمل یعنی فن تاریخ میں اس کا ایک بی عدد شار ہوگا۔ اگر بزرگوں میں سے کسی نے یا موجودہ کی شاعر نے کسی مجبوری کے تحت یا غلط بھی کی بنا پر دوعدد شار کے ہیں تو وہ اصولی طور پر غلط ہے۔ فن تاریخ گوئی میں مکتوبی حروف شار ہوتے ہیں اور مدکوئی حرف نہیں بلکہ حرکت ہے۔ بقول علام شفق محاد ہے۔ بورگ مدے خارج ہے۔

ہمزہ: بیجی کوئی مستقل حرف بین ہے بلکہ بعض مقامات پراشیاع حرکت کے لئے استعال ہوتا ہے اور بعض جگہ یائے بچہول یا کے معروف بین ایک ہے کا قائم مقام ہوتا ہے تو جہاں ہے کا قائم مقام ہوگا اس کوہمز ہیں بلکہ یے سمجھا جائے گا اور اس کے دس عدد لئے جائیں گے مثلاً آگئے بروزن قاعلن میں دو یے شار کر کے بیس عدد لئے جائیں گے مثلاً آگئے بروزن قاعلن میں دو یے شار کر کے بیس عدد لئے جائیں گے ادا ہو مثلاً آئے (بروزن قاع) تو یہاں بھی ہمزہ کوئی حدد لئے جائیں گے۔استادداغ کہتے ہیں:

ہم کس شار میں رہے ہو کرخیدہ پشت ہیرف ہمزہ دہ ہے کہ جس کاعد دنییں ای طرح لفظ آئند ہروزن فاعلن اور آئیند ہروزن مفعولن دونوں میں فرق ہے پہلے آئے میں ہمزہ نہ یا کا قائم مقام ہے اور نہ اس کی کوئی اصل حیثیت ہے محض اشباع حرکت کے لئے ہے اس لئے یہاں صرف ۲۲ چھیاسٹھ عدد لئے جائیں گے اور دوسرے میں دویا شار کرے ۲۷ چھبتر عدد لئے جائیں گے۔آپ کہیں گے۔ ہمزہ اصلی اور نقلی کیا ہوتا ہے تو عرض ہے کہ قرآن کریم میں ایک آ دھ جگہ ہمزہ بطور حرف بھی آیا ہے۔ مثلاً یہ آیت مباد کہ یورٹھا من بیٹاء۔ میں ہمزہ اصلی ہے چنا نچہ علامہ عبدالجلیل بلگرامی نے بادشاہ فرح سیر کے سال جلوں کی تاریخ بھی اس سے نکالی جوہمزہ شار کرے ۱۱۲۳ھ بنتی ہے اس طرح لفظ جاء بھی ہے۔

مشد دحرف كے سلسله ميں ہمي يائے مشد د ہو يا كوئى اور حرف مشد ديد بات يادر كھنى چاہيے كہ ہر حرف مشد د كے صرف اكبر عدد لئے جائيں كے يعنى مشد دحرف كو دوبار شار نہيں كيا جائے گا جيسے سركار دسالت ما ب كے اسم كرامى (محمر) ميں دومر تبريم مشد دہ ليكن قاعدہ جمل ميں اس كے ايك بى بارچاليس عدد شاركة كے ہيں۔ ممكن ہے كوئى يہ كيے كہ لفظ الله ميں كام مشد دہ تو يہاں دولام كيوں شاركة محقة وجو باب يہ ہوئے دولام اس لئے شاركے مجے ہيں تا كہ اس كى صفت الله ممتاز دہ دان الله كامخفف بھى ہوسكتا ہے اس لئے بھى دولام درست ہيں۔

البت بنین علین میں دوبار شار کر کے بیں عدد لئے جا کیں گے۔ جیے حضرت امیر مینائی کے دیوان کا تاریخی نام ہے عامد خاتم البین کے ۱۲۸ ہے۔ ای طرح تسلیم سہوانی جوفن تاریخ کوئی کے استاد تھے انہوں نے فن تاریخ کوئی پر جو کتاب کھی اس کا تاریخی نام عددالثاریخ رکھا۔ یہاں تا ہے مشد د کے صرف میں عدد لئے بین اورای کتاب میں وہ خاتم البین میں دوی شار کر کے ۱۹۹۳ کھتے ہیں۔ اگر بیین علیین وغیرہ میں کسی نے تین اورای کتاب میں وہ خاتم البین میں دوی شار کر کے ۱۹۹۳ کھتے ہیں۔ اگر بیین علیین وغیرہ میں کسی نے تین ایساد کی تواس سے مہو ہوا۔

عربی الفاظ میں 'نت' کا حرف دوطرح کا ہوتا ہے ایک گول جے پنجاب میں لا ہور والی ہو کہا جاتا ہے اردو میں صرف ہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے تائے مدورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جدنہ الماوی اور رحمتہ اللعالمین دونوں صورتوں میں آ واز تو ضرور 'نت' کی تکتی ہے لیکن الملا اور اصول کے اعتبار سے اسے ہائے ہوز شار کیا جائے گاور عدد بھی یا نچ ہی شار ہو تگے۔

تائے مدورہ اور تائے طویلہ دونوں کا الملاقر آن کریم میں موجود ہے لفظ رحمت قرآن کریم میں مات جگہوں پرواقع ہے اورلفظ رحمت اکثر جگہ تائے مدورہ سے ہے، چنانچ کسی نے بیقطعہ کہا۔
رحمت اندر کلام ربانی ہفت باشد بہتائے طولانی ہوں، اعراف، مریم وبقرہ روم وزخرف بالال وانی

اورتائے قرشت (طویلہ) کے درمیان جوفر ق ہے اسے ضرور بجھ لینا چاہیے تا کہ جہاں تائے طولانی ہودہاں \* میں اورتائے قرشت (طویلہ) کے درمیان جوفر ق ہے اسے ضرور بجھ لینا چاہیے تا کہ جہاں تائے طولانی ہودہاں \* میں عدد شار کئے جا کیں اور تائے مدورہ کی طرح پائی عدد دنہ لئے جا کیں ۔ علا مشغق گنجینہ تاریخ میں لکھتے ہیں ۔

''ہائے اصلی ۔ جوالحاق نہ ہواصل حروف مادہ ہ ہو چیے''دونت' میں تائے ضمیر جس سے ضمیر کی پیچان ہوتی ہوجیے ۔ خریت میں تائے جمع مونٹ کی خاص علامت ہو چیے۔

مسلمات میں ۔ تائے مدورہ کی مابدالا تمیاز خصوصیت ہیہے کدہ بدھالت سکون ووقف صریحا ہوز ہوجاتی ہے اسلئے الف لام عربی کے ساتھ ملنے میں آ واز اس کی نہ بدلے مرصورت وہی وقتی جا ہے اسے کہا ہے طویلہ ہے متاز رہے جو بدھالت سکون ووقف بھی اپنی عالت پر ہتی ہے جس کے دورہ کی آئے۔ رحمت المعلمین '' یہ شفتی عنایت احمد مرعوم کی ایک تاب کا تاریخی علی ہے۔

بام ہے جس سے ۱۲۹اھ کا کا ہے آئے۔ کی تائے طویلہ ہے اس کے چارسوعدد لئے گئے اور رحمت للخلمین میں تائے مدورہ ہے اسکے پانچ عدد لئے گئے۔

رحمت للخلمین میں تائے مدورہ ہے اسکے پانچ عدد لئے گئے''۔

ابجدی تاریخ گوئی کی ابتداء: جھے برصغیراور برادراسلای ملک ایران کے قدیم عربی ادب بیل فن تاریخ گوئی کا کوئی سراغ نہیں اسکا اور نہ بی بیل نے عربی ادب کو کھڑا لئے کی کوشش کی اس لئے کہ بیل بطور زبان عربی ہے ناواقف ہوں۔ البتہ قاری زبان میں فقر ے مصر بے اور قطعات تاریخی بائے جاتے ہیں اور چونکہ ہمارا اوب خصوصیت سے شعری ادب سارے کا سارا ایرانی شاعری سے مستعار ہے اسی طرح کی تشہیمات واستعارات ، تر اکیب ، ضابع بدانچ اوزان و بحور تقطیح و غیرہ و غیرہ اور رباعی تو خیر ہیں ایران کی تقلید اور اصناف کے ساتھ تاریخ گوئی بھی آئی۔ آیے و کھتے ہیں یار پیشتہ بھی کہا گیا اس کا رواج ہوا تو فاری کی تقلید اور اصناف کے ساتھ تاریخ گوئی بھی آئی۔ آیے و کھتے ہیں کہا ایران عمری کہ ایران عمری کی ایران عمری کے ایران عمری کی ایران کی تقلید اور کس نے سب سے پہلے ابجدی تاریخ کی ہے۔ ہم مختور طور پر یوں کہ کہا گیا تاریخ میں دور کے شعراء میں رود کی ، فارائی فردوی وغیرہ جیسے نام ورشاعر موجود ہیں۔ کیان فردوی کے سواکسی کے بہاں بھی تاریخ گوئی کا اشارہ بھی نہیں ملا اور اس کے بہاں الفاظ میں سنین کا مذکرہ میں میں میان کی گی قدیم ترین تاریخ میری تحقیق کے مطابق فردوی کی ہے جو معنوی ترین موری تاریخ بھی کھی ایون کی بیت ہے جب فاری زبان ترق کے ابتدائی مراحل میں تھی ۔ ایران میں قدیم ترین موری تاریخ بھی کھی ایون کی گوئی تاریخ میری شخصی کے مطابق فردوی کی ہے جو معنوی ترین موری تاریخ بھی کوئی کی ہونے میں بیان کی گی قدیم ترین تاریخ میری شخصی کے مطابق فردوی کی ہے جو معنوی

تہیں ہے بینی ایسانہیں ہے کہ ہم ہیان کردہ الفاظ کے اعداد کو یک جاکریں تو س مطلوبہ عاصل ہو جائے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔فردوی نے بیتاریخ اس وقت کہی جب وہ شاہنامہ کھمل کرچکا تھا۔دوسر لے لفظوں میں وہ دوسروں کوشا ہنامہ کھمل کرنے کاسنہ بتانا جا ہتا تھا چنا نچہ کہتا ہے۔

ز جرت شده في بشادبار كمفتم من اين نامه وشهريار

اس میں ایک خوبی ہے ہے کہ 6 کود ۸ سے ضرب دیں ۸۰۱ = ۴۰۰۰ مان مطلوبہ برآ مدہوتا ہے اور
اس تاریخ کو بیان کرنے میں عدرت ہے کہ جب شاہنامہ کمل ہوا اور فردوی نے تاریخ کہی تو اس وقت
فردوی کی عربی ۸۰ برس تھی۔واللہ اعلم

اعجاز التواریخ کے یقول حروف ابجد کے اعداد کے مطابق شاید قدیم ترین مادہ تاریخ خاقانی (م۹۹ه ه) نے کہا ہے جمال الدین اصفہانی محمطی بن علی بن الی منصور کی مدح میں اپنے تصیدہ میں کھتا ہے: درسندہ انون الف بہ حضرت موصل رائدم" ہانون الف" سرای صفاحان

''شن نا'' کے حروف کاعد دی میزان ۵۵ بنتا ہے۔ چھٹی صدی ہجری کا دوسرامشہور شاعر نظامی سخجوی ہے وہ اپنی مثنوی کیلی ومجنوں کا سال پیمیل یوں لکھتا ہے:

آراستشد به بهتری حال درگر جبب دوف دال تاریخ عیان کرداشت باخود بشا دو چهار بعد پانصد

حروف 'شف و 'کاعددی مجموعہ ۵۸ بنتا ہے، کین خمسہ نظامی کی دوسری مثنویوں کا سال نظم ہیان کرنے میں نظامی نے حروف ابجد کونظر انداز کیا ہے اور واضح طور پر مثنوی کا سال تصنیف ہیان کر دیا ہے۔ چنانچہ مثنوی خسرووشیریں کی تاریخ جمیل یوں بیان کی ہے:

كذشته بإنصدوه فتادوشش سال نزد برخط خوبال كس چنين فال

ساتویں صدی ہجری ایرانی مغلوں کا زمانہ ہے۔ اس وفت بھی ابجد کی طرف کوئی خاص آوجہ بیس دی
گئی اور تاریخ ہائے واقعات کو حروف ابجد سے استفادہ کئے بغیر صریح اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
خواجہ نصیرالدین طوی (۱۹۲۴ھ) نے ہلا کو کے ہاتھ آئمعیلیوں کی طاقت کے نابود ہونے کی تاریخ یوں کہی ہے
سال عرب چوسشد و پنجاہ و چارشد کیشنبہ دوزاول ڈیقعدہ ہا مداد
خور شاہ پادشاہ ساعیلیاں زخمت مرخاست پیش تخت ہلا کو ہا یہ تاو

فاری نظم میں مسعود سعد، انوری، خاقانی ظہیر فاربانی اور فریدنسوی نے جوشاعر ہونے کے ساتھ مجم اور ریاضی

دان بھی تھے۔ سرح فی مہمل مرکبات آ حدوعشرات و مات سے استفادہ کیا اور تاریخ محوثی میں ایسے الفاظ کا استعال کیا ہے جومعنوی اعتبار سے بھی خاص اجمیت کے حامل ہیں خاقائی اہم ہیں جمال الدین اصفہائی سے اپنی ملاقات کی تاریخ کا ذکر کرنے کے لئے حروف ' ثن ا' کی طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں لفظ' ' ثنا' کے مجموعی عدد سال ملاقات کو ظاہر کرتے ہیں وہاں یہ ایک شاہی وزیر کی مدح کے لئے موزوں لفظ بھی ہے اس طرح جب کسی نے اپنی یا دداشت کے لئے شخ سعدی شیرازی کی تاریخ وفات لکھنا چاہی تو اوو میں بجائے طرح جب کسی نے اپنی یا دداشت کے لئے شخ سعدی شیرازی کی تاریخ وفات لکھنا چاہی تو اوو میں بہا ہے۔ دخص ان سال کی ' خاص' وقم کیا جس میں بیک وقت لفظی معنوی اور عددی اجمیت یائی جاتی ہے۔

عددی تاریخ کے بارے میں اعباز التو اریخ کے مرتب جناب عارف نوشاہی کے مطابق: ان فاری قطعات کے علاوہ بہت کم تاریخیں الی ہوں گی جوچھٹی صدی ہجری میں معنوی طور پر کھی گئی ہوں یا پانچویں صدی میں کہی گئی ہوں البتہ کچھلوگوں نے خود ہی ( ذاتی طور پر ) دوسری صدی ہجری کی بعض تا مورشخصیات کی تاریخ وفات نکالی ہے۔ مجھے ایسے مادہ ہائے تاریخ کہنے والوں کے اسائے گرامی تک رسائی نہیں ہوگی مثال کے طور پر گنجینہ تاریخ مصنفہ حضرت علامہ شفتی عماد پوری میں بیتار پخیں درج ہیں وہ لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ نے سربہ تجدہ دوفات پائی تھی تاریخ وفات نکلی۔۔۔امام ساجد۔۔۔ ۱۵ھ امام مالک کی تاریخ وفات کی نے کیا ہے ساختہ کہی۔۔۔۔ آ دامام مالک۔۔۔۔ ۱۵ھ حضرت جنید بغدادی کی تاریخ وصال کہی گئی۔۔۔۔۔جنید واصل جن ۔۔۔۔ ۱۹۳۱ھ حضرت شیلی کی تاریخ وصال ان کے نام ہی سے نکلتی ہے۔۔ شیلی۔۔۔۔۔ ۱۳۳۲ھ اب یدواضح نہیں ہوتا کہ بیتار پخیس کس نے نکالی ہیں خودشفتی صاحب نے اپنانا مہیں دیا بلکہ ہے کہا کہ ''کسی نے کیا بے ساختہ کئی "سوال بیہ کروہ کون تھااور بنیادی بات بیہ کہ بیتار پخیس جن کاتعلق دوسری صدی بجری سے ہے کہ سیتار پخیس جن کاتعلق دوسری صدی بجری سے ہے کہ سن میں کئی گئیں۔ تاریخ محوکانا م معلوم ہوجائے توسن کاتغین بھی ہوجائے گا۔ گمان غالب یہی ہے کہ معتقدین نے بہت بعد میں ازراہ محبت مادہ تاریخ ٹکالالیکن آج ان لوگوں کے نام سے کم سے کم میں واقف نہیں ہوں۔

اول دوحرف ببرمحمد و فاطمه باقی سرخف ببرحمين وعلى حن

گویا شہادت حسین ۲۰ ھیں ہوئی تھی ظاہر ہے ہیہ بات تاریخی اعتبارے غلط ہے۔ اس طرح اس واقعہ کی ایک اور تاریخ مشہور ہے جس میں صنعت گری بھی ہے۔

سرجداشدا زحسين دكشت تاريخ آشكار جم زحرف بنقط بم ازحروف نقط دار

بہتاری بیک وفت صنعت منفوط میں بھی ہے اور غیر منفوط میں بھی اور دونوں جگہ شہادت حسین کو ۱۰ ھلکھا گیا اور ریبھی تاریخی حقائق کے منافی ہے۔

ا كياورصاحب في الفظادين عصمال ولادت ووفات تكالا

سردين سال ازولادت او حرف باقى بدال شهادت او

یا "سردی رابریدب دین" دونوں جگدشهادت حسین کو۲۰ها کا دافعد کھا گیا اب یا توبیہ مان لیا جائے کہ سمارے مورخ جموئے ہیں یا پھریہ کہ شعرانے غلط بات کوفروغ دینے کی کوشش کی خواہ دانستہ ہویا خاد انستہ دوران ہوتاری ہے کہ مراہ کرنے کے مترادف ہے۔ بیتمام تاریخیں دافعہ کر بلاکے بہت بعد کہی گئی ہیں۔ میراخیال ہے کہ اس دوران ہیں ایران ہیں کہی گئی ہوں گی جب تاریخ محلی معنوی اعتبار

سے بھی اپنے پورے عروج پر پہنے چکی تھی اور اس میں شعرا اپنی جودت طبع اور ضاعی اور انداز بیان پر اپنی قدرت کا ظبار کرنے کے لائق شے۔ چیرت ہے کہ پھر بھی ۲۱ ھی جگہ ۲۰ ھاکھا۔

معنوی تاریخی اورصوری ومعنوی دونوں طرح کی تاریخی کا سراخ ہمیں چھٹی صدی ہجری سے ملناشروع ہوجاتا ہے مثال کے طور پر نظامی مخبول کی بیتاریخ دیکھتے۔ نظامی مخبول نے بادشاہ کے تھم اوراپنے سیٹے کی تحریک پر مثنوی کے وقت رجب ۵۸ ھے تھا۔ سیٹے کی تحریک پر مثنوی کے وقت رجب ۵۸ ھے تھا۔ اس کا تاریخی قطعہ دستیا ہے ۔ اس شاعر کی دوسری مثنوی سکندرنا مہ بحری ہے جواس نے ۱۳ سال کی عریس کا تاریخی قطعہ دستیا ہے ۔ اس شاعر کی دوسری مثنوی سکندرنا مہ بحری ہے جواس نے ۱۳ سال کی عریس کا تاریخی قطعہ دستیا ہے۔ اس شاعر کی دوسری مثنوی سکندرنا مہ بحری ہے جواس نے ۱۳ سال کی عریس کا تاریخی قطعہ دستیا ہے۔

نظامی چو این داستان شد تمام بیمزم شدن تیز برداشتگام فزون بودشش مهدزشصت وسرسال کربرعزم ده بردیل زوددال

یعن ۱۳ برس چھ ماہ می جھٹی صدی ججھ اور مادہ ہائے تاریخ بھی دیکھ جس سے اس بات کی تقد این ہوجائے گئی کہ اس صدی کے شعر اصوری و معنوی دونوں طرح کی تاریخیں کہنے گئے تھے بطور نمونہ چند مادے ملاحظہ فر مائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کو بقول شفق عماد پوری مقام ولایت میں درجہ عاشقی ومعشوقی دونوں حاصل تھا چتا نے کسی عقیدت مندنے تاریخ کہی:

زعاش سال پیدائش مویدا وصالش دان زمعشوق البی ایم م

حضرت خواجمعين الدين چشتى كاسال ولادت و وفات و يكهيئ

ولادت ماشق نو سال عمرش بودور والى بهند آشكارا ۱۰۲ + ۱۰۳ هـ ۱۰۲ خاست دا بحد المحدارا وفاتش آفاب ملك بهند ست زا بجد كن شاراي را خدارا

پہلے مصرعے میں بیندرت ہے کہ''عاشق نو'' سے سمال ولا دت لکاتا ہے اور اگر اس میں''وائی ہند''
کے ۲۰۱جع کریں تو ۲۳۳ سال وفات بن جاتا ہے اور دوسرے مصرعے میں صرف سمال وفات ہے۔
شخصعدی (م ۱۹۱ھ) نے بوستان کھمل کی تو اس وقت ۱۵۵ ھے تھا انہوں نے بوں تاریخ کہی۔
شخصعدی (م ۱۹۱ھ) نے بوستان کھمل کی تو اس وقت ۱۵۵ ھے تھا انہوں نے بوں تاریخ کہی۔
بروز ہما یون و سمال سعید بتاریخ فرخ میان دوعید

#### زشش صدفزول بود پنجاه بخ

برصغیر میں فن تاریخ گوئی: یہ تو تفافاری شاعری خصوصاً ایران کی شاعری میں تاریخ گوئی کے ارتفاکا مختصر جائزہ ضمنا برصغیر کی ہی ایک دو تاریخ س کا ذکر آ گیا اور آ بے اب دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں فن تاریخ گوئی کا دواج کو ایک دو تاریخ س کا دواج کی سے ہوا۔

اردوشاعری میں تقریباً تمام اصناف فاری ہے آئی ہیں چنا نچہتاری ہے آئی اور چوں کداردو زبان وادب کا آغاز جنو لی ہند ہے ہوالبذااس ضمن میں بھی ہمیں اردوبی کود یکھنا پڑے گا۔سلطان قلی قطب شاہ اب تک کی تحقیق کے مطابق اُردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے میں نے بید یوان نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اس میں تمام اصناف شعری ہیں لیکن کسی نے تاریخ گوئی کا ذکر نہیں کیا دیوان دیکھ کرمعلوم ہوسکتا ہے۔قصہ لیل مجنوں کا ترجمہ میں اور کی عاجز دکنی نے کیا۔

بزار اور چبل تھ يوں بجرت كے سال موئ تب كيا مجنوں ليلى كا حال

گویا گیار ہویں صدی ہجری کے آغاز تک دکن میں معنوی (عددی) تاریخ کارواج نہیں ہوا تھایا پھر میری رسائی نہیں ہوئی۔ یعقوب شمیری نے نظامی تنجوی کی تقلید میں مثنوی وامق وعذرا۔ ۹۹۳ ج میں کھی اور اس کی تاریخ اس طرح نکالی: کہتار بخش بود معثوق وعاشق (۵۱۷+۲۵۲=۹۹۳ھ)

مولانا عبدالرحمٰن جامی متوفی ، ۸۷۸ھ نے مثنوی پوسف زلیخا ۸۸۹ھ میں کھمل کی اور اس طرح تاریخ کہی۔

یعن نویں صدی کے نویں عشرے کے تویں سال میں کمل ہوئی۔ بیدری کتاب تھی اور لا ہورو دیلی سے کئی بارچھپی (ترجمہ ہائے متون فارس صفحہ نبیر ۴۸۰)

البنة ۱۱۳۱۱ه کا ایک ماده تاریخ مجھے دستیاب ہوا ہے اس کا پس مظربہ ہے کدار کاث (مدراس) کے ایک قدیم شاعر غوثی ارکائی نے جنھیں بعض مصنفین نے دکنی بھی لکھا ہے انہوں نے اپنی ایک مثنوی روضة الشہد اکھل کی تو اس کی تاریخ بھی خود کہی اور بیصوری تاریخ ہے اور روضت الشہد اکو دو مجلس 'کے نام سے بھی یاد کیا جا تا ہے۔

مواع جب يون دردكا عال عمياره موتفاا كماليسوال مال (١١١١a)

ان کی دوسری دومثنویوں کی تاریخیں بھی دیکھئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے سوانح و مناقب پر ایک فاری مثنوی کاتر جمہ کیااور تاریخ کہی:

#### باغ جوباغال کول سارے داغ ہے۔ اس کی تاریخ ''عندلیب''باغ ''ہے۔ ۱۲۱۱ج

دواوین کے تاریخی ناموں کے سلسلے میں مجھے اب تک سب سے پہلے جونام ل کااس کا مختصر حال یہ ہے کہ شاہ تر اب تر ناپلی (مدراس) کے ایک مشہور صوفی اور بزرگ شاعر تھے۔ جب ان کا دیوان چھپا تو تاریخی نام رکھا گیا: ظہور کلی الحاام

وجیہدالدین وجدی دئی نے پنچھی باچھا کے عنوان سے مثنوی کھی جو ۱۱۵۵ ھیں مکمل ہوئی اس وفت تک دکنی میں آج کی اردونہیں دکنی کارواج تھااور بیتاریخ کہی:

ے جب کیا تاریخ کادل میں حساب تب ہوامیزاں میں کیا فاصی کتاب

اس ادہ تاریخ کوئی میں صنعت گری: شعرانے تاریخ کوئی میں بھی فیی دسترس کامظاہرہ کیا ہے اوراس فن میں تاریخ کوئی میں بھی فیی دسترس کامظاہرہ کیا ہے اوراس فن میں صنعت گری کے کمالات دکھائے ہیں۔ بیضا کع معنوی بھی ہیں اورصوری بھی اوران کے خلف نام رکھے ہیں مثلاً زیر، بیٹات، زیر و بیٹات صنعت اور شی تقید، تجوجہ تفنارب و فیرہ الفاظ کے الٹ بھیر سے من مطلوبہ کا ہرا مد ہونا یا جس طرح بات سے بات پیدا کی جاتی ہے ای طرح کی ایک لفظ کی معنوی حیثیت سے یاصوری حیثیت سے فائدہ اٹھا کراس سے مطلوبہ کا رفای ہے ای طرح کی ایک لفظ کی معنوی حیثیت سے یاصوری حیثیت سے فائدہ اٹھا کراس سے مطلوبہ من حاصل کرنا یا کسی چیز ، مقام ، و فیرہ کی نبست سے کوئی نادر پہلو پیدا کرنا اور اس سے مطلوبہ حاصل کرنا چیے حافظ شیراز کی تاریخ وفات خاک مصلے سے نکائی گئی ای طرح ہیم الحق آزاد اس سے من مطلوبہ حاصل کرنا چینے ماریخ وفات خاک مصلے سے نکائی گئی ای طرح ہیم الحق آزاد کی بی ہوری کا تخلص ان کے استادامیر مینائی نے سفیر سے بدل کرآ زاد کر دیا تو ان کی جودت طبع نے تاریخ گوئی میں بیندرت پیدا کی۔

آ زادنکل آئے نہ کیوں سال تخلص آزاد کے اعداجودوبار قم ہوں لیعن آزاد + آزاد=۱۳۱۳ھ داغ کے انتقال کی تاریخ علامہ شفق نے یوں بھی کہی:

کے حروف معجمہ ہا تف غیب نے شفق سال وفات کہددیا شاعر بے عدیل داغ اینی شرب ہے۔ ی ۔ غ کا مجموعہ ۱۳۲۲ ہے ہوداغ کا ہجری من وفات ہے۔ صنعتی تاریخیں ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے انتقال پرمومن نے کتنی ہا معنی اور حسب حال وشخصیت کی ترجمان تاریخ کہی ۔ عبدالعزیز محدث دہلوی کے انتقال پرمومن نے کتنی ہا معنی اور حسب حال وشخصیت کی ترجمان تاریخ کہی ۔ دست بیداد اجل ہے ہے سرویا ہو گئے فقرودین فضل وہنر لطف وکرم علم وہنر

یعنی دوسرے مفرعے کے تمام الفاظ کے درمیانی حروف کے اعداد سے ۱۳۳۹ ہے اسل ہوتا ہے۔ ایلی ہی تاریخ نظیرا کبرآ بادی کی وفات کی ہے: مخس بے سروپا، بیت سے دل فرو بے سرشد (۱۳۳۹ھ) ناتخ کی کبی ہوئی ایک پر لطف تاریخ دیکھتے۔ میر تھسیٹانا م کے کوئی صاحب مرکھے تو انہوں نے تاریخ کبی۔ جب میر تھسیٹا مرکئے ہائے ہرائیک نے اپنے مذکو پیٹا ناتخ نے کبی ہین کے تاریخ افسوس کے موت نے تھسیٹل

صنعت توشیخ : صنعت توشیخ ایک ایک شاعراند صناع کانام ہے کداس کے معرعوں کا آغاز ایسے وف سے کیا جائے جن کے مرتب کرنے پر یاکی شخصیت کانام برآ مدہوں کے بامطلوبہ من یادو فتلف سنین برآ مدہوں۔ مثال کے طور پرای صنعت میں لکھے ہوئے اپنے دوقطعات تاریخ پیش کرر باہوں۔ پہلا قطعہ تاریخ • ۱۹۵۰ میں سر عبدالقادر کی وفات پر لکھا تھا جو نیر مگ خیال سے جو بلی نمبر میں شائع کیا می تھا اس میں عنوان کے بعد بطور وضاحت جونوصفی کلمات لکھے۔ ان میں سے ہرجملہ بامعنی اور تاریخی ہے آ بھی ملاحظ فرمائے۔

عم شخ 1900

قطعه وفات حسرت آیات امام زبان دال مفور رفع قدر رسی شرین خن ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰

شریف ذی احرّ ام یخن ساز بنظیر - آفناب انجمن شیخ عبدالقادر نور الله رزیم ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰

۵۰ له تقم ونثر مين كامل ويكتا ١٠-ى لينى بيال يرحاوى وقادر ٢٠٠ \_ خادم اردومحن اردو اءا ۔ اردودال اردو کے ماہر ٢٠-٧ سال وفات قمرية لكها ۲۰ س يمر مخون عبدالقادر (۱۳۹۹هـ)

مقطع كادوسرامصرعه بوراتاريخي باور ببلاحرف سين كاعداد بطورتو يعجمي شامل بين-

تاریخ گوئی کی اقسام فنی اعتبارے: فی اعتبارے اساتذہ نے تاریخ کوئی کی تین نمایاں اقسام مقرر كى بيں اول وہ مادہ اے تاریخی با تاریخی مصرعے جن سے پوراپوراس واقعہ برآ مدہوتا ہودوم وہ كر كھاعدادكم موں اور ان کی کمی کودور کرنے کے لئے پہلے مصرعے میں باکسی متاسب جگدا شارہ کردیا جائے کہ قلال لفظ کے اعدادكوشال كرنے سے من واقعہ برآ مدموكا۔الي تاريخ ل كونتميد كيتے ہيں۔سوم وہ كرمعرع تو بہت زوردارمو محراس من بحف عدوز بإده موسي مول توسى لفظ سے اشاره كرديا جائے كداس لفظ كے اعداد كمل عدد سے منها كرديع جائيں اے تخرجہ كہيں مے حضور سرور كائنات جب لوكوں كى ظاہرى آتھوں كے سامنے سے اُٹھا ليَ مَنْ وَكُول نِهِ الرَحْ كِي: ازهدرُ ماندخال ماند (١٩-١٠١= ١١ع)

اى طرح سيدناعلى الرتضى كى شهادت كى تاريخ:

"بِ مَان آخردو حرف على" \_على سي عين نكال ديجية: ل+ى= ٢٠٠٠ ه

البهامي تاريخيس: ايسے تاريخ فقرے يامصر عجنيس پر جيئے تو واقعه معلوم ہوجائے اور جب اس كےعدد

تكالے تو يورايوران واقعه برآ مدموالي تاريخوں كوجناب سوزناروى نے الها مى تاریخ قرار ديا ہے۔

جلیل مانکوری جونظام حیدرآ باد کے استاد تھے انہیں نظام حیدرآ باد نے سونے کی ایک کھڑی

سونے کے بین کا ایک سیٹ اورسونے کا تو ڑ امرحت فر مایا تو جلیل نے تاریخ کمی:

محمری بوزا بین سونے کے اپنے شاہ سے یائے

نظام حيدرآ باد كے بيوں كى شادى كے موقع يرسوز ناروى نے بيتار يخى قطعه كله كرنذركيا:

یہ جش یہ تقریب پیجلسہ پیسرت عثان علی خال مرے آقا کومبارک شنرادول كى شادى شهدوالاكومبارك (١٣٥٠هـ) اے سوزللھی میں نے سیتاری یے نذر

جليل في السلام عن نظام كى سال كره كموقع يرقطعه كما:

منارہ ہیں شہدنام دار سال گرہ لٹا رہی ہودرشاہ وارسال گرہ زبال پیمفرعہ عتارت کے بہا آیا مبارک اے شہدعالی وقارسال گرہ (۱۳۳۳ھ) جلیل کی ایک اور تاریخ دیکھتے ہے انگوشی ملنے کے موقع رکبی گئی:

سرفرازی دل نوازی کی نہیں ہے حدکوئی سرخ روکرتا ہے کیا لطف سلیمانی جھے

کی عطا انگشتری تاریخ نکلی اے جلیل دی شدیکا نے بیر ہملیمانی جھے (۱۹۲۹ء)

الی بہت کی تاریخیں پیش کی جاسمتی ہیں جنہیں الہامی کہا جاسکتا ہے۔ دوسرے درجے پرشاعرانہ
تاریخیں ہیں یعنی ایسے مصرعے جن میں واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہؤاعداد بھی پورے ہوں اور اس میں کوئی نہ
کوئی رعایت لفظی بھی ہومشلاً امیر مینائی کے انتقال پرداغ نے تاریخ کہی۔

قصرعالی پائے جنت میں امیر (۱۳۱۸ء)

نواب یوسف علی خان کے انتقال پر امیر مینائی نے تاریخ کہی: مندا رائے جناں شدیوسف دوران من معروف نعتیہ شاعر میر مے حب خاص مصرت بلال جعفری ۱۵ اکتوبر کی درمیانی شب اچا تک انتقال کر گئے۔ معراج کی رائے تھی۔ میں نے تاریخ کہدکردل کا یو جھ ہلکا کیا۔

الله يدهودل ابررحت من بي بوشيده ١٣٢٢ه

تیسرے درجے پرسادہ تاریخیں ہیں بینی جن میں ندرعایت لفظی ہے نہ کوئی صنعت گری مثلاً ایک درویش صفت بزرگ کے انقال پر کی نے تاریخ کبی: اٹھ گیا آج آہ وہ درویش کامل دہرے (۱۳۲۸ھ) فریر وہینی است بزرگ کے انقال پر کی نے تاریخ کبی است کے مورویش کامل دہرے درویش کامل دہرے درویش کامل دہرے کہ جو حرف جس طرح لکھا گیا ہے ای شکل کے عدد شارہوں کے مثلاً جے ت لے کے سے موروی کے مثلاً جے ت لے کہ سے موروی کے مثلاً جے ت لے کہ سے موروی کے مثلاً جے ت لے کہ سے موروی کے مثلاً جے ت کے سے موروی کے مثلاً جے ت کے سے موروی کے مثلاً جے ت کے سے موروی کے مثلاً جی ت کے سے موروی کی موروی کے مثلاً جی ت کے سے موروی کے مثلاً جی ت کے سے موروی کے مثلاً جی ت کے سے موروی کے موروی کے مثلاً جی ت کے سے موروی کے مثلاً جی ت کے سے موروی کے موروی کے موروی کی موروی کے موروی کے موروی کے موروی کے موروی کے موروی کی موروی کی موروی کے موروی کے موروی کی کی موروی کی کی موروی کی موروی کی موروی کی موروی کی موروی کی کی کی موروی کی کی کی کی کردوی کردوی کی کردوی کردوی کی کردوی کرد

بینات \_اگر کسی ترف کواس طرح لفظ کی شکل میں لکھا جائے جس طرح تلفظ میں ادا ہوتا ہے مثلاً ج کو جیم ۔ ق کوقاف کل کولام کو دوال تو اسے بینات کہیں گے جیسے کسی نے دیوان ناسخ کی تاریخ نکالی ہے دیوان بخن ' دیوان بخن کے جیسے کسی ۔۔ خ دال ۔۔ ہے۔۔ واو۔۔ الف۔۔۔ نون۔۔ الف۔۔۔ میں ۔۔ خ

مجھی بھی بھی ایک بی مادہ تاریخ میں زیروہیٹات و دنوں کا استعمال ہوتا ہے مثلاً مولانا شوق نیموی کے دیوان چھینے کی تاریخ علامہ شفق نے اس طرح نکالی:

د-- ی-- و-- ن-- ش-- و-- ق-- مهرد دال-- یه-- واو-- نون-- شین-- واو-- قاف ۸۳۹ ۱۳۱۲ه

یعنی ایک لفظ دیوان شوق کوز بر اور بینات دونوں صورتوں میں استعال کر کے مطلوب سن تاریخ عاصل کیا گیا۔ یا در ہے کہتا ریخ میں ہمزہ زیر زیر پیش کے عدد نہیں ہوتے ہے موالوگ زیر میں تاریخ کہتے ہیں کی استعال کر کے مطلوب سن تاریخ کہتے ہیں کی استاد بھی ہوگز رہے ہیں جن کا ٹانی بھی مشکل سے ملے گاان صاحبان علم وفن کی عظمت کوسلام جنہوں نے اس میدان خارز ارکوا پی محنت اور حسن تخلیق سے سدا بہار گلتال بنادیا۔

آئے بزرگوں کے جواہرریزوں سے دیدہ دل منورکرتے ہیں۔خورشید علی تقوی مہر ہے پوری مرحوم کے ایک طویل مضمون مطبوع فیض الاسلام جنوری ، مارچ ۱۹۲۳ء سے اقتباس ملاحظہ ہو:

(الف) آ قاطمهاب قلی تخلص برزی نے بموقع جلوں دارا فکوہ بہ ۱۰ ادا نیس شعروں کا قصیدہ لکھا جس کے برمعرعے سے ۱۰ مام ادھا مل ہوتا ہے ادر ہر شعر کے منقوط حروف سے جدا گانداور غیر منقوط سے علیجدہ بہی من لکاتا ہے بطور نموندا کی شعر درج کرتا ہوں۔

بجرالله كه شدد يكرزسعى نائب سلطال رواج التيام افزول حدودوصل آبادال

ای تصیدے ہے۔ برصنصف توشیح جوشعر بنرتا ہے بیاور اضافداور تنوع ہے کہ ہرمصرع کے مجموعی اعداد تو ۱۹۳۳ اپس ہی ہگراس شعر میں ہرمصرع کے حروف منقوط سے ۸۱ کے حاصل ہوتے ہیں اور غیر منقوط حروف سے ۲۶۲۲ اور اس طرح کل تعداد ۱۹۳۳ قائم کی ہے

- (ب) ہاقر گیلانی نے ۲۸ و میں ای شرط کے ساتھ ایک نعتیہ قصیدہ کے متعدد اشعار لکھے جن کے ہر مصرعے کے مجموعی اعداد ۲۸ و اور جیس اور ہرمصرع میں یہ بھی التزام کیا ہے کہ منفوط حروف کے اعداد بھی ۵۳۳ ہی جیں اور غیر منفوط حروف کے بھی۔
  - (ج) ہرسہائے دہی سہوانی نے ای شرط کے ساتھ ۱۸۰ اھیں تھیدہ لکھا، جس کے ہرمصر ہے کے حروف منقوط سے نیز غیر منقوط سے کیساں اعداد ۹۰ ماصل کئے ہیں۔ عشوہ راعود کن اے ساقی سیس اندام تاد مدرد مجلا رادق گلفام بجام

منقوطه(۸۹۰)۱۸۰۱ه غیرمنقوطه ۸۹۰ (د) مولانامحن کا کوردی نے اپنے دوست مولوی امجد علی بلیغ کے عقد (۱۳۲۳ه) کی تاریخ حسب ذیل کہی: مبارک آمدز کتفدائی مئے وصال مدام امجد دمید عید امیدازیں مدبہ چار ستون والف و دوصد ۱۲۲۴ه

اس شعرے سات طرح تاریخ حاصل ہوتی ہے

- (۱) صورى تاريخ \_ يعنى الف و دوصد و جاروستون ( يك بزار دوصد وشعب و جار ۲۲۲۱ه)
  - (٢) معنوى تاريخ مصرعاول كاعداد ٢٢ ١١١ موتي بيل
- (٣) معنوی تاریخ مصرصدوم کےاعداد مجموعی بھی ١٣٦٣ بیں گواس میں صوری تاریخ بھی شامل ہے۔
  - (٣) دونول معرعول (پورے شعر) کے غیر منفوط حروف کے اعداد بھی ١٣٦٣ ہیں۔
  - (۵) دونون معرعون (پورے شعر ) کے منفوط حروف کے اعداد کا مجموعہ می ۲۲۱ ہوتا ہے۔
  - (١) پہلےممرعہ کے غیر منفوط اور دوسرے کے منفوط حردف کے اعداد کا مجموعہ می ١٢٦٣ ہے۔
- (2) پہلےمصرعہ کے منقوط اور دوسرے کے غیر منقوط حروف کے اعداد کا مجموعہ محمد ۱۲۱۳ ہی ہے۔

#### نتائج شخقيق:

- ان فاری اردوشاعری کی تاریخ میں سب سے پہلے ایران میں تاریخ کوئی کاروائے ہوا۔
- الم میری تحقیق کے مطابق فردوی پہلاارانی شاعرہ جس کے یہاں صوری مادہ تاریخ پایا گیا ہے۔
- الم سب سے قدیم معنوی تاریخ (فارس زبان وار ان میں) خاقانی کے یہاں ملتی ہے جس سے ا ۵۵ ھے برآمد ہوتا ہے۔ برآمد ہوتا ہے۔
- ہے۔ حروف ابجد کے مجموعے عربی حروف پر مشتمل ہیں لیکن عربوں کے یہاں فن تاریخ محولی کا سراغ مجھے ہے۔ نہیں مل سکایوں بھی عربی زبان سے ناواقف ہوں۔
  - اعداد ك نكالنے كروف كے محو عدوطرح كے بيں اور دونوں كے نام الگ الگ بيں۔
  - (۱) مشہورومعروف اورمروجه ابجدی طریقہ جوزیر گفتگو ہاس طریقے کوقاعدہ ابجد کہا جاتا ہے۔
- (۲) دوسرا قاعدہ اجت کہلاتا ہے لیکن اس میں مجھے نمونے نہیں فی سکے البتداس پرتجر بہ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ اس میں غیر عربی وغیر فاری حروف بھی ہیں جو ہماری روز مرہ کی بول جال میں مستعمل

ہیں اور ان کے متر ادفات ڈھونڈنے میں جومشکلات ہیں ان سے بھی بچاجا سکتا ہے۔

اس فن پرمیری تحقیق کے مطابق سب سے پہلی کتاب ام التو اریخ لکھی گئی جوتاریخی نام ہے یہ ۱۲۸ ھ کی تصنیف ہے افسوں کہ مجھے مصنف کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔

الكريزى ادب مين فن تاريخ كوئى كاسراغ ملتا ہے اورسب سے پہلا مادہ تاريخ ١٦٠٣ء كا ہے جو ججھے دستياب بوااگراس سے پہلے كاكوئى مادہ ہے جھے معلوم نہيں۔

میری تحقیق کے مطابق اس فن پر اب تک ملاسے زیادہ کتابیں مطبوعہ ہیں اور پھی مسووے ہیں ان کے علاوہ یقینی اور کھی مسووے ہیں ان کے علاوہ یقینا اور کتابیں بھی ہوں گی لیکن ان تک میری رسائی نہیں ہو تکی میرا خیال ہے فن تاریخ پر کسی جانے والی کتابوں میں سے اب تک غالبًا تاریخ حمولی ہے متعلق استے حوالے نہیں مل سیس سے ۔الحمد اللہ کہاس نا چیز کواس نے بیاتی فیق ارزائی فرمائی۔

#### كتابيات

معنف مع سزتعنيف المبرثثار نام كتاب معنف مع سنتهنيف ١٢٨٩ه (فن ماريخ مولى يراردو عن مكل كتاب) ١١ ترويخ فن ماريخ (١٩٧٠ه) (١٣٨٠ه) صباعقر اوى ا امالتواريخ ٢ سرود فيرى ياخيا بان تاريخ (١٢٩٢ه ) محمعلى جويامراد آبادى ١٥ عيون التواريخ (١٣٨٣ هج) سيدغلام مصطف لوشاى ٣ المينة واريخ ١١ معاون واريخ (١٣٨٣هم) شوكت الدآبادي ٧ مخص تسليم (١٣٠٠ه ) منتى انوارحسين تسليم مواني ١٤ فن تاريخ كوكي (١٣٨١هج) كيش مطورهن (۱۳۰۲ه) ضامن على جلال تكصنوي ٥ افادوتاريخ ۱۸ دُرج تاریخ (۱۸۱۸ه) نیسال اکبرآبادی ١ زنيل در ع (۱۳۱۸ه) فيم تحر اوي تلي موده (alti.) 19 ورتاريخ 19 ے گلیں تاریخ (١١١١ه) يرميدي حن الم (١٣١٧ه) عزيز جل والاحيدرآباد ۸ غرائب الجمل ٢١ فن ارخ كوئي والزة العارف (١٣٢٠ه) تعليم مهواني ٩ عددالاريخ ٢٢ تاريخ ادبيات ايران، و اكثريراون كافارى ترجمه في الشجلهائي ١٠ اعجاز التواريخ (۱۳۳۰ه) مرتبه سيد شرافت أوشاى ٢٣ معدن الجواير بحالدد ورج تاريخ (۱۳۲۹هه)علامه شفق رضوي عماد بوري اا مخيينة تاريخ ۲۳ يادنگان ١٢ ملكة اريخ كوئي (۱۳۵۲ه) مولانا شايد حسن موز ناروي ٢٥ ماجنامه فيض الاسلام شاره جنورى تامارج ١٩٢٣ء

## ڈ اکٹر محمد معز الدی<u>ن</u>

## پاکستان میں مادری زبان کی تعلیم ۔ایک لسانی جائزہ

واضح رہے کہ اس تذہ کے لئے مادری زبان اور دوسری زبانوں کی تعلیم میں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔دوسری زبان کے معلم کوزبان کی میکا نیکی ترکیب بتانا ہوتی ہے۔اس کے برخلاف اوری زبان کے استاد کوالیں زبان کی تعلیم دبی ہوتی ہے جس کے متعلق طلباء کو کم از کم بولنے اور لکھنے کی قدر مے مہارت پہلے ہے ہوتی ہے۔اور بہتر طریقے سے شستہ زبان استعال کرنے کی تعلیم دبی ہے۔علاوہ ازیں اسلوب اور طرز نگارش کی مشتی بھی کرانی ہے۔الہذا یہ بنیا دی فرق سمجھے بغیر کوئی استاد مؤثر طریقے سے درس نہیں دے سکتا۔

چے سات سال کی عربی آتے آتے ایک بچاپی زبان کے بنیادی صوتی نظام اور قواعد کے موٹے موٹے اصول کو بچھنے کی صلاحیت پیدا کر لیٹا ہے۔اسے وہ با قاعدہ کلاس کے درس سے بیس بلکہ وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ یا بروں کو بولنے دیکھ کر سجھ لیٹا ہے۔اس کے ہم عمر بچا آگر بیفلط بولے تو اس کا فدات اڑا نا شروع کردیتے ہیں۔اب چونکہ اس کو زبان کو بولنے پرقدرت حاصل کرنی ہوتی ہے لہٰ ذااس کا مسئلہ بینیں ہوتا کہ وہ کیسے کے بلکہ وہ کیا کے مسئلے سے دو چار ہوتا ہے یعنی وہی مواد اور ہائیت والی بات سامنے آتی ہے، لہٰ ذا کی دری زبان کی تعلیم دینے والے استاد کو طلباء ہیں جمالیاتی جس ،اسلوب میں ٹدرت اور خیال میں گرائی پیدا کرنے کی طرف تو جہد بی ہوتی ہے۔

اس امر کا ایک افسوستاک پہلویہ ہے کہ مادری زبان کے استاد کو دوسری زبانوں کے استادیا دوسرے مضامین کے استادیا دوسرے مضامین کے استادیا مقابلے میں زیادہ انہیت نہیں دی جاتی حالا تکدا گراپی زبان کو ذریعہ وتعلیم بنایا جائے تو اس کی تعلیم پرسب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اس کوسائنسی طور پر پڑھانے کی طرف توجہ دیں جاس کوسائنسی طور پر پڑھانے کی طرف توجہ دیں جاس کو اس کا معیار بھی دوسرے مضامین کی طرح برقرار رہے کیونکہ اس پر دوسرے مضامین کے خیالات کو بہتر اور موثر طریقے سے پیش کرنے کا دارومدارہے۔

انگریزی کے ذریعہ دوسرے مضامین کو پیش کرنے میں تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن کو جنتی قدرت اپنی زبان پر ہوگی وہ دوسرے مضامین میں بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ جدیدلسانیات میں گرچہ زبان کے تقریری پہلو کے سائنسی تجزید پر زیادہ زوردیا جاتا ہے تاہم اس کے رسم الخطا اورصوتی نظام کے تحت اگر غور کیا جائے اور تعلیم وقد رئیس کے لئے اس میں نئی تر تیب و تظیم کی جائے قد متیجہ یقینی بہتر ٹابت ہوگا۔ مثلاً صوری اور معنوی دونوں لحاظ سے اگر حروف والفاظ اور معنی کاربط نہ ہوتو شروع ہی سے البحس پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ڈگ کی جگہ اردو میں نفسی اور غیر نفسی آوازوں کی تدریس میں فرق ہیں ہیا تا اور گاف ہے ) زیر گئی پڑھایا جاتا ہے۔ حالا تکہ صوتیاتی لحاظ سے بیددو مختلف آوازیں ہیں اور دوالگ الگ صوتیے فونیمز (Phonemes) ہیں بعنی ان سے معنی میں فرق پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً بولا اور مجول اور گول اور گول اور گول اور فیر نفسی اور غیر نسی آواز وں کے سبب مختلف معنی دیتے ہیں۔

طرفہ تماشا ہے بچوں کے لئے ابتدائی کتاب حروف شنای کی تھی جاتی ہے ہوا ہے کہ حرف ورٹ شنای کی تھی جاتی ہے ہوا ہے کہ حرف وربی ہے مشال ہے کہ حرف وربی ہے۔ طاہر ہے مصنف نے آوازی صوری شکل بیش کرنے کے لئے تصویروں کا دینا تو ضروری سمجھا تمریہ نہ سوچا کہ گ ہے تھوڑا کیسے بنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرف کی آواز کے لئے جوتھوریں بنائی جاتی ہیں ان سے صوتی علامات میں گڈٹہ ہونا لازم ہے۔

بیا کی مثال موجود ہیں۔

مثلا اعلی سطح پراگر کسی رکن یا لفظ پر اتار پڑھا کیا (ور دینا ہے تو اس کا طلباء شعور نہیں رکھتے اور نداسا تذہ ان کو

مثلا اعلی سطح پراگر کسی رکن یا لفظ پر اتار پڑھا کیا (ور دینا ہے تو اس کا طلباء شعور نہیں رکھتے اور نداسا تذہ ان کو

ہتا تے ہیں کدان ہے سرف معنی ہیں فرق ہوتا ہے بلکہ ابہام پیدا ہونے کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے

پر غور کیجئے۔ روکومت جانے دور وکو،مت جانے دو بالکل متفاد مفہوم پیدا کررہے ہیں، پرانے دری نظام ہیں

درج ہیں طلباء اشعار کو پڑھنے ہیں وزن، رکن اور بحر کا شعور ندر کھنے ہے کرتے ہیں، پرانے دری نظام ہیں

ابتدائی جماعتوں ہیں بھی اس کا درس دیا جاتا تھا۔ مگر رفتہ رفتہ یہ تم کردیا گیا جس کا بتیجہ یہ ہے کہ اچھا بچھا

شاعروں کو خودا ہے اشعار پڑھتے وقت '' بحر بہز ہیں ڈال کے بحر رمّل چلے'' والی صور ت در پیش ہوتی ہے۔

اس طرح ہمارے بہاں رسم الخط کا مسئلہ ہے۔ صوتی اعتبار ہے اگر دیکھا جائے تو مقو تے (Vowels) اور

مصحے (Consonants) دولوں کا ہمارے رسم الخط ہیں خلط ملط ہے۔ مثلاً اعراب یعنی زیر، زیر، پیش ہے

مقوتے بنتے ہیں اور حروف جبی ، الف ہے بھی اور نیم مصوتے 'کی' ہے بھی۔ قاعدے کی دو سے مصوتوں اور

مصحوں کی تر شیب ہونی جا ہے اور پھر زیادہ تر حروف جوصوتی علامات پیش کرتے ہیں صوری اعتبار سے مثلاً

ہے ہوں کی تر شیب ہونی جائے ہیں گئر جاورادا گئی کے کا ظے اگران کی تر شیب دے دی

جائے اور یکی نظام مروج ہوجائے تو بد دوسری زبانوں میں جدید اسانیات کے اعتبار سے جوتر تیب دی گئ ہے۔اس سے ہم آ ہنگ ہوجائیگی۔اس لحاظ سے ہندی رسم الخط زیادہ سائنفک ہے۔ ہمارا قاعدہ انگریزی کے
اعتبار سے بعنی A.B الف اور ب کی تر تیب ہے جس سے مصوتے اور مصبے ملے ہوئے ہیں۔البتہ ایک اعتبار
ہے بہتر ہے کہ حروف تحریری اعتبار سے مشابہت رکھتے ہیں۔

ہارے تعلیمی پروگرام میں انفرادی لحاظ سے طلباء کے پڑھنے کی صلاحیت ان کی عمراور درجوں کے مطابق ہونی جا ہے ۔اس پرتوجہ ہالکل نہیں دی گئی ہے۔

پاکستان میں مقامی زبانوں اور بولیوں کی تعداد زیادہ ہے مثلاً بنجا پی سندھی پہتو 'بلو چی سرائیک ہندکو' پھٹو ہاری' مجراتی دغیرہ۔اردو چونکہ سرکاری اور مقابلتا ایک اقلیت کی زبان ہے مگرا کشریت کی سرکاری زبان بھی ہے۔اس لحاظ ہے ہم پر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں لینی بعض علاقوں میں اردو کا درجہ زبان اول کا ہے۔اور بعض میں زبان دوئم کی حیثیت رکھتی ہے۔اگران کی تعلیم و تدریس اس منا سبت اور ضرورت کے لحاظ ہے۔ اور بعض میں زبان دوئم کی حیثیت رکھتی ہے۔اگران کی تعلیم و تدریس اس منا سبت اور ضرورت کے لحاظ ہے۔ نہ کی گئی تو علاقائی تعصب سے قطع نظر فطری تروی کا اور تو سیع پر اس کا اثر پڑے گا اور یہ کام صرف اردو اخباروں کی تعداد ہو ھانے 'رسالوں میں اضافے' اسکولوں' کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں درس دینے سے نہیں اخباروں کی تعداد ہو تھا تی ذبان کے ساتھ لسانی اختلاف کے جائز ہے کے بعد کرتا ہوگا۔ اور طاہر ہے کہ جب بک ماہر بن اسانیات اس کا م کو اپنی ہے اور تکومت ایسے ادارے یا یو نیورسٹیوں میں ایسے سے خبیر کو تھے نہر بن اسانیات اس کا م کو اپنی ہو تھی نہیں لیتے اور تکومت ایسے ادارے یا یو نیورسٹیوں میں ایسے شعبے نہیں کھوتی جن میں ادب کے ساتھ زبان کے باہمی رشتے کو بچھنے اور اس کے مطابق درس و تدریس کے شعبے نہیں کھوتی جن میں ادب کے ساتھ زبان کے باہمی رشتے کو بچھنے اور اس کے مطابق درس و تدریس کے لئے نصاب میں ضروری ترمیم و تنبیخ نہ کی جائے ہمار سے مطلو بہتدر ایس نائے پاپیرہ تکیل کوئیس کوئیجے۔

مادری زبان کے اساتذہ بالعموم یہ بچھتے ہیں کہ مادری زبان چونکہ طلباء کی اپنی زبان ہے لہذاوہ کسی مضمون کا مفہوم خود بچھتے ہیں اور کس درجہ کس کی تفہیم ہے اس کو جانچنے کی ہمارے یہاں بھی کوشش نہیں کی جاتی گئی ہیں اور کس درجہ کس کی تفہیم ہے اس کو جانچنے کی ہمارے یہاں بھی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ جاتی کے جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ جاتی سے۔

اردوکی حیثیت اور زبانوں سے مختلف ہے۔ بیظم ونسق کی بھی زبان ہے اور کاروباری زبان بھی اور دوسرے علاقوں سے رابطہ کی زبان بھی البندا یہاں کم جیش ایک شخص کودوز باتوں کا جانتا ضروری ہے۔ اس کے تمام تواعدواصول کو مدنظر رکھ کراردوکور تی دین ہوگی۔اورد کھتا ہے ہوگا کہ دوز باتوں میں ایک شخص یکساں طور پر قدرت حاصل کر سے یعنی جے انگریزی میں bilingual کہتے ہیں۔

اس سلسلے میں دری کتابوں کے انتخاب کا مسئلہ آتا ہے۔ بیکتابیں ضرورت ولی اورطلباء کی وہنی پھتکی اورمعیار کاخیال رکھے بغیر منتخب کی جاتی ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کدایک ہی کتاب کسی بڑے درج کے لئے جن کی مادری زبان اردو بیس اوروی کماب مادری زبان کے بچوں کے لئے بیچے کے درجے میں رکھی مھی ہے اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس ہے بچوں کی نفسیات پرخراب اثر پڑتا ہے اور ان میں احساس کمتری با برتری پیدا ہونے کا اختال ہوتا ہے۔ مادری زبان کے لئے بچوں کے معیار اور دلچیں کے لحاظ سے کتابیں رکھی جاتی ہیں مراس کے لئے objective evaluation کے بغیر بسا اوقات مصنف یا مولف کی ذاتی پسندونا بیند براس کا انحصار ہوتا ہے بیشتر قواعد کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے۔ایک ہی قواعد عموماً مختلف در جوں کے لئے رکھی جاتی ہیں اور اس کا لحاظ مشکل ہی سے کیا جاتا ہے کدادب کے طلباء کے لئے بیقو اعداور جولوگ زبان اوراس کی ساخت اورصوتی نظام اورصرفی ونحوی تراکیب جانتا جائے جیں ان کے لئے س فتم کی قواعد در کارہے اورایک خاص مدت میں و زبان میں جو تغیرات رونما ہوئے ان کا گرام سے کیا تعلق ہے مثلاً معنی میں تبدیلی الفاظ کی اشکال میں تبدیلی اور تبدیلیوں کا زبان کے اصول وقواعدے کیا تعلق ہے مثلاً لڑ کا آیا 'لڑے آئے' الوكيان تين الوكيان آئى بين اكركسى غيرمكى كوسرف بيكهديا جائ كدا بل زبان اسى طرح بولت بي يامولوى عبدالحق كي قواعداردومين اسي طرح لكها موابي ق آج كى سائنسى دنيامين اس كوتشليم كرنے مين قباحت موگى۔ بے قاعدگی کہیں ہے تو اس کا جواز ہے کہ ماری زبان میں یہ بے قاعد گیاں تنکیم کر لی گئی ہیں یعنی اس بے قاعد کی میں بھی ایک بوا قاعدہ ہے۔ کیونکہ جب افعال کی دوصور تیں آگئیں تو پھر" آ کیں 'اور ہیں ' دونوں کا آنا جمع کی صورت میں ضروری نبیں رہا ' بدالتی اورصوتی مسائل ہیں مگر ہماری قواعد کی کتابیں بھی خاموش ہیں۔بات بہے کہم نے قواعد کے اصول جو برانے بنائے بیٹے ہیں ان کومن وعن مان لئے اور اسا تذہ اور بزرگوں کی برتری اور علمی صلاحیت میں کسی متم کی تحریف کیسے کریں ٔ حالانکہ بیٹ بھمنا جا ہے کہ زبان کا زندہ رہنا اورمرناطبعی حقیقت ہےاورجس طرح سے زعدگی کے اور شعبے میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔مثلا لباس کی وضع قطع اورفیشن میں تبدیلیاں آتی ہیں زبان میں بھی اس طرح سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں بیاور بات ہے کہ بیہ تبدیلی غیرمحسوں طریقے سے اور ایک لیے عرصے میں رونما ہوتی ہے اور فیشن ہموسم کی طرح بدلتار ہتا ہے مثلاً ميرامن نےباغ وبہار ميں جداكے لئے جدى كى صورت بھى برتى ہے كريكب متروك بواية تانامشكل ہے يہ بھی حقیقت ہے کہ آج کوئی جدی لکھے یا بولے تو وہ گرامر کی بے قاعد گی ہوگی بلکہ زبان کی مضحکہ خیز صورت

اچھیلا کی اچھالا کا اچھلا کے مگراچھیلا کیاں اسے ہم بے قاعد گی کہیں گے بازبان کا قاعدہ مربہ کیوں اور كيے ہوا؟ اس كا جائزہ تاریخی اعتبار سے توليا جاسكتا ہے مثلاً ميراورسودا كے زمانے ميں سوں يا تلك مروج تھا أب متروك بي إس قدر اليكن زبان ك اصول اورقواعد كالساني جائز واكر لينا بي واس كاجواز پيش كرنا ہوگا۔ان دو جارے قاعد گیوں کے قائدول کی نشاندہی سے بھاراصرف بیمطلب ہے کہایک جماعت اہل زبان ماہرلسانیات مصنفین اوراد بول اورائل قلم کی ایسی ہوجو برابراس کا جائزہ لیتی رہے کہ بیے بے قاعد گی قابل قبول ہے اور بیمتر وک\_مثلاً شان الحق حقی صاحب نے عرصہ ہوا اپنی کتاب مکت راز میں ایک برد اغور طلب مضمون لکھا ہے جس کاعنوان ہے اردوالفاظ میں 'جھوت جھات' اس میں انہوں نے انگریزی کی صوتی بے قاعد گیوں کو بتا کرار دو کی ان چند ہے قاعد گیوں کو قاعدے ہے ہم آ ہنگ کرنے کا مفید مشورہ دیا تھا کیونکہ زبان کواگر آ کے برهنا ہے اور متحرک اور فعال صورت اختیار کرنی ہے تو ان کوتتلیم سے بغیر جارہ نہیں کیونکہ امتداوز مانداوراصول كى بدلتى موكى فضاكے ساتھوان كودوسرى ساجى اور ثقافتى تبديليوں كى طرح قبول كرنا موگا\_ میری ان سے اس موضوع پر مفصل گفتگوہوئی ہے میں بھی ان کا ہم خیال ہوں مگر میں بیکہتار ہا کہ اس کا کوئی معيار Norm بونا جائية مرروز بروز كى جكه بم' دن بدن 'اورسالهاسال كى جكه' برسهابرس' تواب لكھنے کھے ہیں مگر بعض تراکیب کوہم گنگا جمنی ترکیب کیوں قرار دیں اور کون اس کا فیصلہ کرے گا۔ قبول عامہ کی دلیل ا بنی جگہ ہے مگر اہل قلم ہی تو عوام کے ذوق اور ان کی علمی سوجھ بوجھ کی پہیان کریں گے۔انہوں نے بھی اس بات برزورد یا ہے کہ وقتا فو قنان تبدیلیوں کا جائزہ لینے کیلئے اہل علم کی ایک سمیٹی ایسی ہوجو ہماری رہنمائی کرتی رہے۔ورنددبتان تکھنواوردبتان دبلی کی طرح برابریہ جھڑے زعدہ رہیں گے کہ بلبل مذکرہے یا مونث اور سوچ كرىيكهنا پڑے گا كەدونوں سيح بين كيونكه فيروز اللغات ميں مذكر ومونث دونوں لكھاہے عموماز بان وادب كاباجمى رشته ناخن اور گوشت جيها ہے۔ايك سے دوسرے كوالگ نہيں كر سكتے۔ بلكہ بعض لحاظ سے زبان كو ادب براس لئے فوقیت ہے کہ بغیرزبان کے ادب کی تخلیق ممکن نہیں ۔ مگرزبان ادب کی محتاج نہیں۔ جیسے شاب كاتصورطفلى كے بغيرمكن نبيل مرجين كازمانه عهد شباب كے بغيرا حاط تصور ميں آسكتا ہے بياور بات ہے ك دونوں کے دومختلف ادوار ہیں مگرعبد طفلی عفوان شباب اور شباب کے ادوار ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ ہیں کان کے ارتقاء کی مختلف منزلوں کے بغیر ایک ممل آ دمی کا تصور ناممکن ہوگا۔

جارے بال تدریسی نظام کاایک برانقص بیمی ہے کہ ٹرینگ کالجوں میں اور مضامین کے اساتذہ کی

توبا قاعدہ ٹرینگ ہوتی ہے مگرزبان پڑھانے کیلئے ہضروری سمجھاجاتا ہے کدوہ اگراس زبان کابو لنےوالا ہے تو ہے کافی ہے کدوہ پڑھا لے گا۔ حالا تکدسب سے زیادہ مشکل اپنی ہی زبان کا پڑھانا ہے۔ مختلف طلباء کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اور دوسر مضمون میں کم وہیش سب کی صلاحیت برابر کی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زبان کے معاطع میں اوپر کی سطح پرید کمزوری زیادہ نمایاں ہوجاتی ہے جب اسلوب طرز اور انشاکی بات ہوتی ہے۔

ای سلیط میں تر جے اوروضع اصطلاحات کا مسئلہ بھی قابل توجہ ہے چونکہ اردوکوؤر دیے تعلیم کی حیثیت ہے رائج کرنے کاسوال اب بھی زندہ ہے مختلف مضامین کی کتابیں تر جے کی شکل میں بازار میں آرہی ہیں گر اصطلاحات میں ہمواری اور مکسانی نہیں اس ہے بھی زبان کونقصان پہنچ رہا ہے اور ظاہر ہے تذریس کے کام میں بھی رکاوٹ پیدا ہورہی ہے مثلا آ دھا تیتر آ دھا بٹیر کی طرح بعض جگہ انگریزی کی اصطلاحیں مستعمل ہیں اور کہیں غیر مانوس عربی کی جس سے زبان بوجھل اور ناہموار ہوتی جارہی ہے۔

اردو زبان میں جیرت آگیز طور پر لیک ہے اور خاص کراس کا صوتی نظام ایسا ہے کہ مستعارالفاظ کو بھی اپنے صوتی نظام میں اس طرح ڈھال لیا ہے کہ آج ہیا ی زبان کے الفاظ معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً ہوتل ہوتام گودام وغیرہ۔ ان کے جمع کے قاعد ہے بھی دیے ہیں جیسے اردو کے اور بنیادی الفاظ ہیں آگریزی کے مشہور شاعر اور ناول نگار رابرٹ گریوز نے تر جے کوجھوٹ کہا ہے اور کہتا ہے کہ بینا ممکن ہے کیونکہ مسجھے تر جے میں مسئور شاعر اور ناول نگار رابرٹ گریوز نے تر جے کوجھوٹ کہا ہے اور کہتا ہے کہ بینا ممکن ہے کیونکہ مسجھے تر جے میں مسئور شاعر اور ناول نگار رابرٹ گریوز نے تر جے کوجھوٹ کہا ہے ایک ایساز مانہ بھی تھا جبکہ فرانس کے ایک میں دریا ہوں کا خیال میں ہور ہوجاتی ہے۔ ایک ایساز مانہ بھی تھا اور اس کی تمام تحریوں کو نزر آتش کر دیا گیا تھا کونکہ لوگوں کا بیے خیال تھا کہ اس نے افلاطون کی تصنیفات کا ترجہ اصل کے مطابق نہیں کیا تھا۔

آج وہ زمانہ تو نہیں مگرایی مثالیں تو ملتی ہیں کہ شاعری کا ترجمہ تو ہوگیا مگراس کی روح جسد شاعری سے پرواز کرگئی۔ ہرزبان کا اپنا کلچر ہوتا ہے اردوزبان کواس کے لطیف اشارے کنا ہے اور بلیخ استعارے سے پرواز کرگئی۔ ہرزبان کا اپنا کلچر ہوتا ہے اردوزبان کواس کے لطیف اشارے کنا ہے اور بلیخ استعارے سے الگ کردیجے تو کیارہ جاتا ہے۔ کیا عالب کے اس شعر کا ترجمہ مکن ہے۔

تيشه بغيرمرندسكاكوه كناسد مركضة خماررسوم وقيودتها

یا'' قیس نصور کے پردے میں بھی عربیاں لکلا'' غالب کا پوراد یوان ہندی زبان میں ترجے کی شکل میں منتقل ہوگیا ہے گرغالب کی روح پرجوگذررہی ہوگی اس کا حال کس کومعلوم ہے۔ ان کے دیکھے ہے جوآ جاتی ہے مگھ پرشو بھا وہ بچھتے ہیں کدردگی کی ذشا ہے اُتم اس ساری گفتگو کا ماحصل ہے ہے کہ ترجے میں (Stan dardization) کی ضرورت ہے تاکہ اصل روح باقی اور زبان کا لطف دوسری زبان میں برقر اررہے۔

اگر چرمرکاری اور غیر سرکاری سطح پر برابر تجویزی پیش کی جارتی چی کداردوزبان کوسرکاری زبان کو دفتری زبان کی حیثیت سے ترقی و سے کراس کو وسعت دی جائے گرعملی طور پر دیکھا جائے تو اس باب جی بہت کم کام ہوا ہے اور تک ہم بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان جی اردو کا صحح مقام ہے کیا؟ اور علا تائی زبانوں کو کیا درجہ دیا جائے گا اور ان جی اور اردو زبان میں کس فتم کے را بطے اور اشتراک اور ہم آ ہنگی کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لئے ضروری ہے کہ تمام علا تائی زبانوں کا باضا بطرو سے کرکے اردو جی ان کی قواعد مرتب کی جائے رکسانی تجزیہ کرکے دیکھا جائے کہ کس طرح ان کو اردو سے قریب لا یا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہیکا م چند افراد وکا تیجہ نہیں با ہمی اشتراک کے ساتھ سرکاری سر پرتی اور مالی المداد کی ضرورت ہوگی ۔ ورند اردو کی جگہ اگریزی را بطے کی زبان رہے گی اور ند دوسری علا تائی زبانوں کی خاطر خواہ ترتی ہوگی نداردو پاکستان کی سرکاری زبان سے گی اور پاکستان جی زبان کا مسکلہ و ہے بی عقد ہ ان خواہ بنارہے گا۔

ایران کے ایک متاز زبان دان اور محقق ڈاکٹر محرصین تسبیحی جوایک عرصہ دراز سے پاکستان میں مرکز شحقیقات قاری ایران و پاکستان سے مسلک رہے ہیں اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں کہ دمیں پاکستان میں اردوز بان کے مطالعہ اور دانشوروں اور زبان شناسوں سے سوالات وجوابات کے بعداس نتیج پر پہنچا ہوں کراردوز بان کو پانچ حصوں میں تقسیم کی جاسکتا ہے۔ (۱) او بی اردو (۲) عموی اردو (۳) اخباری اردو (۳) دی اردو (۵) علی اردو۔

#### سيدجرمهدي 🖈

# شاہ نامہ فردوسی کے دومنظوم ترجے

اس وقت میرے سامنے شاہ نامہ فردوی کے دومنظوم ترجے ہیں۔ ایک اردو میں اور ایک انگریزی میں۔ یہ دونوں اگر نایاب نہیں تو کم یاب تو یقینا ہیں۔ پہلے انگریزی ترجے کا پچھوذ کر ہوجائے۔

انگریزی مترجم ہیں الگونڈرراجرس۔وہاسے قبل جای کی دیوسف ذیخا "کابھی ترجمہ کر بھے تھے۔ بوستان سعدی کوایڈٹ کر بھک تھے۔ لندن کی رائل ایٹیا عک سوسائٹ کے رکن ہونے کے علاوہ وہ جمین کی کونسل کے رکن بھی رہ بھک تھے۔ دیا ہے ہیں ان کے متعلق یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ ساٹھ سال سے فاری کے مطالع میں معروف ہیں اور مہندوستان کے قیام کے دوران انہوں نے مشرقی علوم پر بہت کام کیا لیکن شاہ نامہ کا ترجمہ ان کا سب سے گرال مایہ کام ہے۔ بیترجمہ لندن سے کہ 19ء ہیں شائع ہوا۔ لیکن ہی شاہ نامہ کا ترجمہ ان کا سب سے گرال مایہ کام ہے۔ بیترجمہ لندن سے کہ 19ء ہیں شائع ہوا۔ لیکن ہی اشاعت بہت محدود تھی لیعنی بی عالبًا صرف ان کیلئے تھی جواس کی اشاعت سے پہلے اس کے تربیار بن چھے تھے۔ کتاب کی آخری صفحہ پر ان تربیداروں کی پوری فہرست شائع ہوئی ہے مشلا پاری بنچا تیت کے متولیوں کے لئے بچاس جلد میں گوری نے رہان تربیدوں کے لئے بچاس جلد میں گوری خوری افریق نے بیاری منظور کی ۔ کی میں جو نگادیا وہ تھا ''موہ کی نے زیادہ کی نے کہا در کی نے ایک جلد جنو کی افریک ہے بیادری منظور کی ۔ کی جاتھ ہیں ہے جب کی گادیوں کے بیادی گادیوں کے بیادی گادیوں بار کی گوری ہوئی کا تربی ہوئی گادیوں بارخ کے فٹ پاتھ ہی ہوئی بیادی ہوئی کی تربید بی کے قرد وا باغ کے فٹ پاتھ ہی بیادی ہوئی کی تربید بی کے قرد وا باغ کے فٹ پاتھ کی بیادی بیادی بیادی ہوئی کی توٹ ہوئی کی توٹ ہوئی کی تربید ہوئی کے قرد وا باغ کے فٹ پاتھ کی بیادی بیادی بیادی ہوئی کی توٹ ہوئی کوٹ ہیں۔ کا خذکا رنگ بیاد پر کی بھوئی کی کی بیاد بیاد شد کر کی تھاں بیا ہوئی بیاد کی توٹ ہوئی کی توٹ ہوئی کی توٹ ہوئی کی توٹ ہوئی کی توٹ ہیں۔ کا خوالی کی توٹ ہیں۔

خطے اندازہ ہوا کہ گاندھی جی کی کتاب نہیں ہوسکتی۔ان کا خط بہت خراب تھالیکن کیا بیاس جیرت ناک انسان کی شخصیت کے ایک اور پہلوکو ہمارے سامنے پیش نہیں کرتی جواپی تمام مصروفیات کے

المن فاضل مصنف کا تعلق بو بی کے ایک متنازعلمی کھرانے ہے جائند پایدفتاد ہیں اور بالحضوص اپنے ڈراموں کیلئے بین الاقوای شہرت رکھتے ہیں آپ کا ایک ڈرامہ ایج مبرایو نیورٹی جس شیج کیا گیا جبکہ ماسکو کے تھیٹر زہیں تسلسل ہے آپ کے ڈرامے شیج کیے گئے ہیں آ جکل آپ جامعہ ملیدہ بلی (ایڈیا) ہے وابستہ ہیں ہم منون ہیں کہ میں استدہ بھی آ کچھی تعاون کی نویدلی ہے (ادارہ) باوجودایشیا کی ایک عظیم الشان تہذیب سے واقفیت حاصل کرنا اور دنیا کی ایک بہت بوی رزمیظم سے لطف اندوز ہونا ضروری تجھتا ہو۔ معلوم نہیں ساہری آشرم میں یا گاندھی میوزیم میں شاہ نامے کی وہ جلد محفوظ ہے کہ دوران منگائی تھی یا بیجلد جومیرے ہاتھ میں ہے بھی گاندھی بی میکھی یا بیجلد جومیرے ہاتھ میں ہے بھی گاندھی بی کی ملکیت تھی ؟

ایبالگتا ہے کہ جمینی اور لندن میں مقیم ہجھ مربر آوردہ پارسیوں نے اس ترجے کی اشاعت میں مترجم کی مدد کی۔ کتاب کا انتساب اس پر بچھ دوشنی ڈالتا ہے۔ بیا نتساب ایک خط کی شکل میں ہے جوالگو نڈر راجر ک نے سرمنو چر جی مروان جی بھاوگری کے نام لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے شکر بیادا کیا ہے کہ آپ کے وطن کے عظیم رزمیہ کے ترجے میں آپ نے میری بہت مدد کی آپ کو بید وصلہ اپنے مرحوم والد سے ورث میں ملا ہے جنہوں نے ساری زعر کی فارسی ادب کی خدمت میں گزاردی۔ اس لئے بیرتر جمہ منوچر جی کے والد مروان جی توشیرواں جی بھاوگری کے نام معنون کیا گیا ہے۔

پوراترجم منظوم نہیں ہے لیکن بید دوئی ضرور کیا گیا ہے کہ استے بڑے جھے کامنظوم ترجمہ انگریزی
زبان میں زیرنظر کتاب کی اشاعت تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ بہت سے حصوں کو خضرطور پرنٹر میں بیان کر کے
اہم حصوں کامنظوم ترجمہ کیا گیا ہے۔ مثلاً رستم اور تہینہ کی ملاقات ،سہراب کی پیدائش وغیرہ کے واقعات مختفرا
نٹر میں ہیں اور رستم اور سہراب کی جگ اور رستم کے ہاتھوں سہراب کا آتل بیسب منظوم ہے۔ ترجے کو مثنوی کے
فارم سے قریب تر لانے کے لئے مناسب بحراستعال کی گئی ہے اور ہر دولائنوں میں قافیے کا التزام رکھا گیا
ہے۔ معلوم نہیں بیتر جمہ دوبارہ ٹاکع ہوایا نہیں۔

اول توشاعری کا ترجمد تقریباً ناممکن ہے اور پھر شرقی زبان سے مغربی زبان میں یا مغربی زبان سے کسی مشرقی زبان میں ترجمہ توبالکل ناممکن ہے۔ اگر فٹر جیر لڈعمر خیام کی رباعیاں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ سے کہ وہ ترجمہ بیں بلکہ تو تخلیق ہے۔ شاہنامہ کا زیر نظر ترجمہ بھی شاعرانہ حیثیت سے کوئی بوی چیز جیس کی سال سے کہ وہ ترجمہ بی کا مامہ کی روح برقر ارر کھنے کی کوشش کی گئی ہے اور انگریزی وال کو پورے شاہنامہ کی روح برقر ارر کھنے کی کوشش کی گئی ہے اور انگریزی وال کو پورے شاہنامہ سے واقفیت حاصل ہوجاتی ہے۔ اردوتر جمہ

شاہ نا ہے کے جس اردوتر جے کامیں ذکر کررہا ہوں اس کی جوجلد میرے پاس ہوہ برخمتی ہے۔ کرم خوردہ بھی ہے اور اس کے اخیر کے پچھ ضفات عائب بھی ہیں۔ سرور ق پر کتاب کانام ہے' شاہ نامہ اردو معدتصاور : ۱۲۷۷ه و ، جن صاحب نے بیتر جمد کیا ہے وہ استے منگسر مزاج ہیں کہ اپنانا م صرف منتی لکھا ہے اور بس ۔

منى ناس كتاب كاسبب تاليف يون بتايات:

توکل که مرد سخن سنج تھا کیارجمداس نے شامعا

لکھا نٹر میں نکئ مختمر کہ احوال معلوم ہوسربسر

بہ شمشیرخانی وہ موسوم ہے تمام اس میں احوال مرقوم ہے

ایک شب دوستوں کی محفل میں شعروشاعری کا ذکرتھا کہ کسی نے تو گل کے ترجیحا تذکرہ کیا:

یہ سن کر برادر مرے مہریاں کن فہم و دانشور و ککتہ دال یہ بولے کوائے شخی اس نالے کو تم اب ریختہ کی زبال میں کھو کرو نظم ترتیب با آب وتاب بنام شہنشاہ گردول جناب خدا نے جے شاہ اکبر کیا خداو تد اورنگ و افسر کیا مرتب یہ شنامہ جب ہو چکا کیا گھر تب سال تاریخ کا مرتب یہ شنامہ جب ہو چکا کیا گھر تب سال تاریخ کا

ترب بیہ سمامہ بب ہو چاہ کیا عمر سب سمال ماری ہا تو بھر ہاتھ غیب نے صحدم کہا قصہ خسروان مجم

mirr.

یعنی یہ کتاب ۱۲۲۰ ہے مطابق ۵۰ ۱۸ء میں کمل ہوئی کیکن شائع ہوئی پچپن برس بعد یعنی کے ۱۲۷ھ مطابق ۱۲۵۔ ۱۸۹ء میں مطابق ۱۸۹۰ء میں معلوم نہیں کتاب منشی کی حیات میں شائع ہوئی یا بعد میں کیان اثنا تو وثوق ہے کہا جاسکتا ہے۔ یہ کتاب اکبرشاہ کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی جن کا انتقال ۱۸۳۷ء میں ہوا اور جن کی مدح میں منشی نے بہت سے شعر کیے ہے۔

کتاب کی ابتداحمہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعدنعت ہے اور پھر شاہ اکبر کی مدح میں اشعار ہیں۔
اور سبب تالیف کے بعد شاہ نامہ کے قصول کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ واقعات کے تمام عنوان فاری میں ہیں۔
جیسا کہ او پر لکھا جا چکا ہے بیشاہ نامہ کا کھمل ترجمہ نہیں ہے بلکہ بنیا داس کی ایک نثری ترجمہ ہے جوشاہ نامہ کی تلخیص ہے۔ لیکن ترجمہ سے بیا نمازہ ضرور ہوتا ہے کہ مترجم نے اول تو اصل مثنوی کی بحری میں ترجمہ کیا
ہے اور دوسرے ترجے میں فاری کا رنگ پیدا کرنے کی کہیں کہیں کوشش کی ہے مثلاً دوسری الزائی سے پہلے

سبرابرستم عاظب موتاب:

کہاوہ ہیں ہنس کر کہا ہے تنگر تھو ارادہ لڑائی کا یا صلح کا بہ چنگ و نے و مے طرب کوش ہوں بیل پیل تن رہتم نامور

جہمن سے پہلے ہوا صلح ہو مصم کیاتونے اب دل میں کیا بیم محفل آرادے نوش ہوں توشائد کہ ہے زال زرکا پسر

ظاہر ہے بیاتی تع تو ی نہیں جاستی کے فردوی کارنگ اردو میں آجائے لیکن بیضرور کہا جاسکتا ہے کہ فٹی کی زبان اور اسٹائل میں روانی ہے۔ ظاہر ہے بیز جمہ نہیں ہے لیکن اصل کوسا منے رکھ کراس سے قریب تر ہونے کی کوشش کی گئے ہے۔ جب رستم پہلی بارا فرسیا ہے بیٹی منیشر ہے ماتا ہے تو:

یہ بولا کہ زیر سپہر بریں ہوی جو گرفتار رنج و لقب ہوا زرد کیوں عارض لالہ فام کروں حال اپنا کیااب بیاں کیا گردش آساں نے خراب بیٹری افسرو تخت سے دور تر سر رحم سے پھر تبہمنان ووہیں پڑا تھے پہ کیک بارگی کیا خضب ہیاں کرکہ تو کون ہے کیا ہے نام مدیرہ و گئی کہنے کرکے فغال مدیرہ و گئی کہنے کرکے فغال منیزہ ہوں میں دخت افراسیاب محبت سے بیٹرن کی اےنامور محبت سے بیٹرن کی اےنامور

ظاہر ہے اصل فاری مشنوی بھی منٹی کے پیش نظر رہی ہوگی کیونکہ آخری دوشعر میں اصل سے ترجے کی کوشش کی گئی ہے۔اصل یوں ہے:

میره منم دخید افراسیاب برجند ند دیده ننم آفناب برائے کے بیون شور بخت فنادم زناج و فنادم زنخت برائے کے بیون شور بخت فنادم زناج و فنادم زنخت اگراردد کا کوئی اداره اس کتاب کودوباره شائع کر سکے تو اردو پڑھنے والوں کی واقفیت شاہنامہ فردوی سے کچھ بڑھ جائے گی اور ہم ایک اچھی اور مفید کتاب کو مخفوظ بھی کرسکیں گے۔

#### <u>ڈاکٹرعالیہ امام</u> میرمثنو بات کے آئینے میں

ایک امریکن نقاد Malcolm Cowley نے ایک مضمون شاعرادر فن کار کے سلسلہ میں ایک مقام پر بوے مزے کی بات کہی ہے کہ شاعر کو دنیا نے ہمیشہ غلط سمجھا ہے۔ کا دکی کا ابنا ذاتی خیال ہے کوئی کی عظمت کی خاطر شاعر کوشعوری طور پر کوشش کرتا چاہیئے کہ دہ ذمانہ کی غلط فیمیوں کا شکار ہے۔ اردوادب میں کم اذکم میراس گردہ کے سرخیل ہیں۔ ان کے ساتھ ذمانہ اب تک انصاف نہیں کر سکا۔ وہ ان مظلوم فذکاروں میں ہیں جن کی افسر دگی نافذین کی دین ہے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر اپنے کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن یہ کہنا بالکل صبح ہے کہ لوگوں نے شعوری یا فیر شعوری طور پر ان کو غلط سمجھا اور دنیا پیش کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن یہ کہنا بالکل صبح ہے کہ لوگوں نے شعوری یا فیر شعوری طور پر ان کو غلط سمجھا اور دنیا کے سامنے غلط طریقہ پر پیش کیا۔ ان کی عظمت مسلم مرعظمت کی بنیاد بھن دل کی ہر بادی نہیں بلکہ آبادی پر بھی دل وہ میں جو پھر آبادہ و سکے بھیتا و کے سنوہ ونداس کوا چاڑ کے دل وہ گونیس جو پھر آبادہ و سکھ بھیتا و کے سنوہ ونداس کوا چاڑ کے دل وہ گونیس جو پھر آبادہ و سکھ بھیتا و کے سنوہ ونداس کوا چاڑ کے دل وہ وہ کونیس جو پھر آبادہ و سکھ بھیتا و کے سنوہ ونداس کوا چاڑ کے دل وہ گونیس جو پھر آبادہ و سکھ بھیتا و کے سنوہ ونداس کوا چاڑ کے دل وہ گونیس جو پھر آبادہ و سکھ بھیتا و کے سنوہ ونداس کوا چاڑ کے دل وہ گونیس جو پھر آبادہ و سکھ بھیتا و کے سنوہ ونداس کوا چاڑ کے دل وہ گونیس جو پھر آبادہ و سکھ

اس شعر میں زندگی کے بقبت و منفی دونوں پہلووں کی ترجمانی ملتی ہے لیکن زور شبت پہلو پر ہے۔

عزل داخلی کیفیت کی ترجمانی تو ہو سکتی ہے مگرہ ہ پوری شخصیت کی عکاس نہیں ہو سکتی ہو گوں نے زیادہ ترجیر

کی غزل کا مطالعہ کیا ہے۔ دوسر ہاصناف تن کی طرف توجہ کم دی ہے۔ اس چیز کا نتیجہ یہ بندھا بندھا بااور

ترشا ترشایا نظریہ ہے کہ چیر فطر تا محزون مزاج اورالم پرست متھے۔ چیر کے ہر ناظر کو چیر کے کانام پر مزن و

یاس کا سامیلہ اتا ہوانظر آتا ہے۔ مگران کی شخصیت غزل کی طرح تہددرتہداور دوسری نشری تخلیقات بھی مفید

ہوسکتی ہیں اورغزل کے علاوہ دیگر اصناف تن بھی۔ یہ بھی ایک جیب و غریب حقیقت ہے جے زماند کی سنم

طریق کے لئے میر کے بارے میں مولوی مجر حسین آتراد کے وقت سے بازار میں جو سکر روانی ہو ہو آج سے بنی کی کہ لوگوں کی نظروں سے ان کے شرائی

رہنے کی کیفیت جیب گئی۔ سب نے آئیش روتے ہوئے دیکھا مگر ہنتے ہوئے آئیس کم لوگ دیکھ سکے۔ ان

کون کا سب سے بڑا مجرہ کی ہے کہ وہ خارجی بیکر میں داخلیت کی روح کی تھواس طرح بھونک و سے بیں

کون کا سب سے بڑا مجرہ میں ہے کہ وہ خارجی بیکر میں داخلیت کی روح کی جواس طرح بھونک و سے بیل

ہادرنہاس میں زعرگی کی روح پھوتکی جاسکتی ہے۔فن کارکی آ کھھلی ہوتی ہے اور دل بھی۔داخلیت اور غارجیت کا یمی حسین اورمتواز ن امتزاج میر کےفن کی بلندی ہے۔ میر کی عظمت محض ان کی ورون بنی پر تہیں بلکہان کی برون بنی پر ہے۔ان کے کلام میں اس کی داخلی شہاد تیں موجود ہیں۔اگر وہ صرف ورون بین ہوتے تو یک ضبع بن کررہ جاتے مرہمیں ان کے دیوان میں مر ثید، رہائی، قطعہ جس مرابع، مثلث، تركيب بندرتر جيع بند بقسيده اورمثنوى سب ملتا ب- ان اصناف يخن كمطالعه كے بعد بى بيا تدازه موتا ب كالرغزل كى دنيامي ميراندر كى طرف جها تكتے بين تو دوسر اصناف يخن ميں باہر كى طرف بيات سب سے زیادہ جمیں ان کی مثنو بوں میں دکھائی دیتی ہے۔ بیدہ در بچہ ہے جسے کھول کروہ ندصرف اسے ساج بلکہ پورى دنيا كود يكھتے ہيں اور دوسرول كوبھى ديكھنے پر مجبور كرتے ہيں۔ان كى مثنو يوں كى فہرست بہت طويل نہيں پر بھی ان کی تعداد متعدیہ ہے۔ چھوٹی بری مثنوبوں کو ملا کرکل تعداد کم وبیش تمیں (۳۰) بتیس (۳۲) کے قریب ہوتی ہے۔ بیشنویاں مختلف عنوانات کے تحت ہیں۔ان میں سے پچھ کا تعلق میر کی ذاتی زندگی ہے ہےجن کامطالعہ میرکی شخصیت کو بچھنے کے لئے ضروری ہے۔مثلاً مثنوی در بجو خان ، خود۔شکایت برشگال۔ مثنوی خواب وخیال وغیرہ۔ بیمثنویاں ایس ہیں کہ جن سے میر کی محزون مزاجی کو بھنے میں مددملتی ہے۔ میر کی محزون مزاجی فطری نتھی بلکہ حالات کی پروردہ۔اکثر پیمجزون مزاجی جب طنزوتعریض کاروپ اختیار کرتی ہے تو اکثر او قات تنگ مزاجی اور بدد ماغی کی سرحدوں کوچھو لیتی ہے۔ حقیقتا میر کارونا بھی ساج برطنز ہے۔

میر اون کی دکایت جس بیل تھی ایک مدت تک وہ کاغذنم رہا
میر کے زمانہ میں جوانت اراور مزاج تھا۔ اس کی بوسیدگی کاغذنم سے زیادہ اور کیا ہو کتی تھی۔ اس نمی کے اثر ات کھی اے کہ گامہ کے بعد تک قائم رہے۔ اہل حرفہ تباہ حال تھے۔ شرفاء پر بیٹان۔ بادشاہ وقت شاہ شطر نج فن کار کی قدراس دور میں کیا ہوگی۔ میر کا گھر ہو بہوا فتر اع سلطنت کا نقشہ ہے۔
مٹی اس کی کہیں کہیں تھی جی ڈبا اور چھاتی بھی ڈبکی مان کر خاک لگ گئے دوچار بارے جلدی درست کی دیوار ایسے موں کے کھنڈر بھی اس گھر ہے ہیں خرابی گھر در ہے ایسے ہوں کے کھنڈر بھی اس گھر ہے ہیں خرابی گھر در ہے ایک شہرہ ہے شہر دتی کا جیسے روضہ ہو شخ چتی کا ایس کی جاوئے ہیں سرکنڈ ہے وہ بھی سپون میں سب موے شخشہ کے بندھن ہوئے ہیں تا بیلے سب یا کھے رہنے گئے ہیں سیکی سب

شخ چئی کاروضہ، پاکھوں کا گیلا رہنا، گھروا لے خرابی کابرسنا، ٹی کاکہیں کہیں بہکنا، دو چاردر سے رکھ کر دیوار کا جلدی جلدی جلدی جلدی جدی درست کرنا۔ یہ تمام وہ جائیں جو حقیقت بھی ہو سکتی ہیں اور استعارہ بھی۔ اگر ہیں سب حقیقیں ہیں تو آخیر کے ایسے شریف کیا اتم جو خاندانی شرافت و نجابت کے علاوہ ایک فن شریف کا مائم جو خاندانی شرافت و نجابت کے علاوہ ایک فن شریف کا مائلہ بھی تھا اور اگر استعارہ ہے تو ساجی اختیار اور سراہیمگی کا تو حد۔ ان حالات ہیں اگر میر کا غرور فن تک بھی جائے تو اس ہیں تعجب کی کون می بات ہے۔ ویوائی زعرگ سے گر برنہیں بلکہنا موافق حالات سے لانے کا عزم ہے۔ سرشاہ سلیمان مرتب مشنویات میر کے خیال ہیں میرکا جون موروثی ہے مگر ان کی مشنوی خواب و خیال کو پڑھ کر ایسانہیں معلوم ہوتا بلکہنا موافق حالات کا منطق بھیجہ بلوغ کی منزل پر چہنچنے ہے پہلے وطن کا چھوڑ نا ، بھائیوں کی طوطا چشی ، احباب کی ہے مروثی ، اپنی ہے سرو ما مائی۔ ان نکلیف دہ حالات میں میرکے پاس سوائے سرمایئ دل کے اور کیا باقی تھا۔ یہی ایک شیشہ شاجی مامائی۔ ان نکلیف دہ حالات میں میرکے پاس سوائے سرمایئ دل کے اور کیا باقی تھا۔ یہی ایک شیشہ ہوگی جس کا اظہار انہوں نے تکھنو آ کر اپنے مشہور و معروف قطعہ میں نہ تھا کے ساتھ کیا ہے۔ حال اور ماضی کا یہ فرق میں کا طہار انہوں نے تکھنو آ کر اپنے مشہور و معروف قطعہ میں نہ تھا کے ساتھ کیا ہے۔ حال اور ماضی کا یہ فرق می کا افران مورو کو دکا فرق تھا۔ امیداور ناامیدی کی کشکش۔

د تی کہ ایک شہر ہے عالم میں انتخاب رہے ہیں منتخب بی وہاں روزگار کے مراس جنت ارضی میں پہنچ کر میر پر کیا گزری ،اس کا ذکر میر بی کے زبان سے سننے پس از قطع رہ لائے دتی میں بخت بہت کھینچ یاں میں نے آزار سخت جگر جور گردوں سے خوں ہوگیا جھے رکتے رکتے جنوں ہوگیا ہوا منبط سے جھے کو ربط تمام گی رہنے وحشت مجھے صبح و شام کھو کے دست مجھے صبح و شام کھو کھو کے دست رہنے لگا کھو سنگ در دست رہنے لگا کھو سنگ در دست رہنے لگا

میر کا کف بلب مست رہتے ہوئے بھی سنگ دردست رہنا خالی از معنی نہیں۔ آخرابیا کیوں تھا؟ کیا اس سے بیانداز ہبیں ہوتا کہ مستی میرکی فطرت تھی اور سنگ در دست ہونا ساجی حالات کا نتیجہ۔ آخر غالب ایسے ظریف انسان کو بھی تو بھی کہنا پڑا کہ۔

میں نے مجنون پہ لڑکین میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سریاد آیا دیوجانس کلبی ہاوجودا تدھے ہونے کے اپنے ہاتھوں پر چراغ رکھ کرچلا کرتے تھے اور جب لوگ پوچھتے تھے تو بھی کہتے تھے۔ از دام ودوكريزم وانسائم آرز وسست

میر حالات سے تک آ کے خلیلی پیرتراشتے ہیں تا کدرومان کی فضاؤں ہیں گم ہوجا کیں۔رومانی افساؤں ہیں گم ہوجا کیں۔رومانی دنیا کی بیہ تلاش اور دوشیز ہاہ پیکر کا تصور زندگی ہے لڑنے کا عزم اورا سے سنوار نے کی خواہش تھی۔ بیشکل آگرز مین پرنظر نہ آتی تھی تو میرا ہے آ سانوں میں ڈھونڈ ھے تھے تا کدوہ اس میں کھوجا کیں اور زندہ رہنے کا ولولہ حاصل کریں۔ بیدحالات کے آ کے سپر انداختگی نہ تھی بلکہ ماحول کا صحیح تجزید کرتے ہوئے ساج کی حالت انفرادی کو شھوں سے سنجالی نہ جاسکتی تھی اور میر کے زمانہ میں کوئی ایسی عوامی تحریک موجود نہ تھی جس کا و مساتھ دے سکتے۔ لہذا میرسوائے اس کے اور کیا کرتے کہ۔

یہ وہم غلط کاریاں تک کھنچا کہ کار جنوں آساں تک کھنچا نظر آئی اک شکل مہتاب میں کی آئی جس سے خور وخواب میں جو دیکھو تو جی پر قیامت رہے وہی جلوہ ہر آن کے ساتھ تھا تصور مری جان کے ساتھ تھا اگر ہوش میں ہوں اگر بے خبر وہ صورت رہے میرے پیش نظر اگر ہوش میں ہوں اگر بے خبر وہ صورت رہے میرے پیش نظر اسے دیکھوں جیرھر کروں میں نگہ وہی ایک صورت بزروں جگہ

حقیقت اور تخیل کا بی سین احتراج میرفن کی بلندی ہے۔ اس طرح مثنوی شکایت برشگال میر

کے ایسے سیکروں لوگوں کی زعرگی ہے۔ بیلعنت اس دور میں بھی اس طرح موجود ہے جس طرح میر کے زمانہ
میں جبکہ آج زعرگی اتنی زیادہ کشادہ، وسیح ، ہمہ گیر، جمبوری اور منھو پہند ہے۔ آج کے معمولی حالات میں
منفید پوشی کا بھانا کارے دارد سے کم نہیں۔ سامان زعرگی کی افراط کے باوجود لوگ فاقوں سے مررہے
بیں۔ ندان کے پاس گھرہے ، ندگر بستی۔ برسات کا حال محلوں میں بیٹھ کر، بنگلوں میں رہ کر، قلعیہ معلیٰ کی چار
دیوار کی میں بند ہوکر نہیں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسے کچے مکانات ، جگیاں ، خیمہ بدوشوں کے ڈیرے اور ان
کے سرکیوں سے بنی ہوئی پر چھتیاں بتا سکتی ہیں۔ دوسو برس سے زیادہ ہونے کو آئے محرمیر کا سکہ بازار میں
آج بھی رواں ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ہاتھوں ہاتھ لیا جا تا ہے۔ اس کی وجدا گرمیر کی زعدگی سے
قربت نہتی تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو بدد ماغ کہنا بہت آسان ہے جیسا کہ مولوی جم حسین آزاد نے کیا اور
دوسرے ناقدین ومورضین نے اس کی تھدین تی کی۔ گران کی بدد ماغی تو بچھنا آسان نہیں اس لئے کہ ہر خن اس

كاك مقام ے ہے۔ مير قبقهدتو يقينانبيل لكا سكتے تھے كراحتجاج ضروركر سكتے تھے اور يكى انہوں نے كيا بھی۔ان کی گوشہ شینی حالات پرطنزاوران کا تو کل ان کا احتجاج تھا۔ تمرد ہندتو آ دم بیزار تھاور ندزندگی سے خفااور مایوس۔وہ زندگی کوہنس کربسر کرنا جا ہے تھے۔حالات انہیں ہننے کی اجازت نددیتے تھے۔ان کے كلام من زعد كى سےرس نچوڑ لينے كى ايك د بى د بى عوابش ملتى ہے۔ مير كاس مزاج كو بچھنے كے لئے ان کی مثنوی ساقی نامدایک دعوت مطالعہ ہے۔ ساقی نام محض فن کی لطافت نہیں بلکہ زندگی کی فکری اساس ہے جس میں آرزومندی اور زندگی کوطرب ناک بنانے کا حوصلہ پایا جاتا ہے۔ میرنے جگہ جگہ پر اپنا تعارف قلندر، جولی،میرصاحب،میرجی،میرصاحب قبله فقیر، وغیرہ ہے کرایا ہے۔اس مشم کاانسان نہ تو آسان ہے جھڑسکتا ہےاور ندز مین سے برخاش رکھ سکتا ہے۔اور اگر جذبات سے متاثر ہوکراییا کربھی جاتا ہےتو پھر متاتف ہوتا ہے کہ آخراس طرح زعر کی سے کیے نیجے گی۔

ساقی نامہ بیر کا زیر معجز وفن ہے جس کی نمودخون جکر سے ہوتی ہے۔ بیان کی زیرہ دلی کا ثبوت بھی ہےاورزندگی کوخوشی خوشی بسر کرنے کا اشارہ بھی۔اس مثنوی ہیں ان کا سوز دل بھی شامل ہےاور ساز دل بھی۔مثنوی میں نغمہ کی جھنکار، الفاظ کا بہاؤ اور بحرکی روانی کے علاوہ ترکیبوں کی شکھنگی، خیال کی یا کیزگ، بیان کی لطافت، جذبه کی ندرت، جمال وموسیقیت کی کلهت بارفضا کیس ملتی بین - پوری مثنوی دامان باغبان و کف گلفروش معلوم ہوتی ہے۔ زمین میکدہ لالہ زار بنی ہوئی ہے۔ شراب انچیل رہی ہے۔ پیالے چھلک رہے ہیں۔ پوری فضاسر تی میں ڈونی ہوئی ہادر بید لکش فغماس مخض کا ہے جوائی آ واور بہترنشر ، کے

تکا ۔ کی منتظر دھری ہیں چکے ہے جو اس میں رنگ سے کا رنگ گل و لاله زور چکا زم ہے کو کی زمن ست

غنی کا گلابیاں مجری ہر شریس ہے شور فضل دَلے کا بوعدوں کا جو لگ رہا ہے جھکا ہر شاخ ہے شوخ جام در دست چھک کرے بے حباب کو کا ماقی قدے کہ ذوق عل ہے مطرب غزلے کہ فصل کل ہے بے ساغر سے خلک ہے جینا رکھتا ہے فٹکوں شراب پیٹا

میر نے شراب کی کیفیت جہاں بھی بیان کی ہے وہ شرابی کے رنگ میں ڈوب کر۔ان کی یہ شراب ہشراب معرفت بلکہاصلی ،خالص اور دوآ تھہ۔ پیشراب محض خون جگر کی کشیدہ نہیں بلکہ بوتلوں میں بھی بند ہے۔

یا ہاتھوں ہاتھ لو بھے ماند جام ہے یا تھوڑی دور ساتھ چلو، بیں نشہ بیں ہوں نازک مزاج آپ قیامت ہیں میر جی جوں شیشہ بیرے مندندلگو، بین نشہ بیں ہوں ان اشعار کو پڑھ کرابیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شرابی نشہ بی جھومتا ہوا چار ہاہے۔ کس کی مجال کہ اسٹوک دے۔ شراب نوشی نے اس کی نازک مزاجی کواس درجہ تک پنجاد یا ہے کہ۔

آ گینہ تندگ صہبا سے بکھلا جائے ہے۔ کم وہیش بی حال میر کے اس ساتی نامہ بیں ہے۔ جہاں کہیں انہوں نے شراب کاذکر کیا ہے توب لطف لے کر کیا ہے۔

وہ دلبر خود سر و شر آئیں وہ رہزنِ راہ دین و شمکیں

وہ دامن خشک جس سے جل جائے ابت قدموں کا پاؤں چل جائے

شراب کا پیضورا تناصین اوراس کا ذکرا تناطیف ہے کہ میرعلی متی کا بیٹا ول کے غباراس سے
دھونا چاہتا ہے۔ باپ کے یہاں بیشراب بشراب معرفت ہے تو بیٹے کے یہاں بادہ ناب جو بوتکوں میں تھینجی

ہوئی رکھی ہے۔ شایدوہ اس کا قائل ہے کہ ٹم لاکھ دفتر بامعنی کی گراس کوشراب میں ڈیوکر زندہ رہے کا حوصلہ
اورتازگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

مستی کی جھے بھی خواہشیں ہیں اس عقل کو دل سے کاہشین ہیں اب دہے ان ہوش شراب ناب رہے یوں تا بہ کجا کباب رہے ان اشعاریاس پوری مثنوی کو پڑھ کرکون کھ سکتا ہے کہ میرز مانہ سے بیزار، زعرگی سے بیزار، غم پرست، الم پرست اور یاس پرست تھے۔ شراب اور شرابی کی اتنی جائدار تصویر میر نے پیش کی ہے کہ اس پڑھ کر قاری کو وجد آجا تا ہے۔ وہ عقل کی کا ہشوں سے پر بیٹان تھے اور مست رہنا چا ہے تھے۔ کہاب رہنا ان کا مزاج نہ تھا۔ وہ شراب کی متی میں غم زمانہ کو بھلادینا چا ہے تھے۔ میر شراب کے پور سے لواز مات سے واقف نظر آتے ہیں۔ وہ اوقات شراب بھی جانے ہیں اور آداب شراب نوشی بھی۔ وہ چھک کر بینا چا ہے ہیں جوش وفراق کی طرح یار مرحز خیز کے ماند شاید بی فرحت وانبساط تو ہمیں غالب کے یہاں بھی نظر نہیں ہیں جوش وفراق کی طرح یار مرحز خیز کے ماند شاید بی فرحت وانبساط تو ہمیں غالب کے یہاں بھی نظر نہیں

آ تا بسوائے مثنوی ابر گہربارے \_

جب سجدہ کناں ہوں صبح خیزاں جب کا کل صبح ہوں پریشاں جب نکلے ستارہ سحرکہ کر نعرہ الصبوح کیک رہ جب ذوق شہیں بہرہ سیابی ہو دوق شراب صبح گابی بے لطف نہیں بہرہ سیابی جب ہووے نشہ ترنگ آوے مستی جھے باغ میں لگاہ ے شیشہ مرے منہ کو ٹو لگا دے کر آنکی نگاہ جو چھکا دے فن کا کمال ہے کہ شعورہ دوجدان میں اس صد تک خلیل ہوجائے کہ جب فن پار کھمل ہوتہ فن کار خوداس پر نازال نظر خوداس پر نازال نظر خوداس پر نازال نظر آرے ہیں۔ان کا یہ جہ پارہ خودان کے نزد یک اس صد تک کھمل اور قابل قدر ہے کہ خود جم ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔

بس سے سے زبان اب نہ تر کر سمتی سخن پ کک نظر کر ہے۔ نشہ سامعہ دوبالا پھر حرف نہ جائے گا سنجالا

# زرتعاون برائے سال ۵۰۰۵ء

سه ماہی ''الاقرباء'' کا زیر نظر شارہ سال رواں (۲۰۰۴) کا آخری شارہ ہے۔
کرمفر ماؤں اور معاون اداروں سے درخواست ہے کہ زر نتعاون برائے سال
۲۰۰۵ء دیمبر ۲۰۰۴ء کے آخر تک ارسال فرما دیں تا کہ آئندہ سال ''الاقرباء''
کی ترسیل جاری رہے۔(ادارہ)

#### سيدمر تضلى موسوى

### بيسوين صدى ميں ابران اور برصغير كى فارسى شاعرى

شعروادب تہذیب فکر پرورش اعدیث محرک علی اورا گیز ہ کاروکوشش کا سرچشہ ہے، جس سے
ہردور کے صاحب نظر فیضیا ب ہوتے رہے۔ جوش لیج آبادی کی فاری شاعری سے دلچیں کا بیعالم تھا کہ
1934ء کی دہائی بیں اس وقت کے قران یو نیورش کے اردوز ہان کے استاد ڈاکٹرشہر یار نقوی کولکھا ' میں نے
نو جوانی سے اب تک حافظ کے دیوان کے مختلف ایڈیشنوں کو عاصل کر کے ان کا اس کثر ت سے مطالعہ کیا
ہے کہ وہ سب عاشق کے گر بیان کی طرح پارہ پارہ ہو چھ ہیں'۔ ہمارے عہدے عالمگیرشہرت کے حالل
سائنسدان سے ایک ریڈیائی انٹرویو ہیں پوچھا گیا۔ آپ کا بنیادی شعبہ سائنس ہے گھرآپ کوشعروادب
سائنسدان سے ایک ریڈیائی انٹرویو ہیں پوچھا گیا۔ آپ کا بنیادی شعبہ سائنس ہے گھرآپ کوشعروادب
سائنسدان بنا تا ہے۔ بوشک اسپے عہد کی سائنس، فیکنالو جی اور جدیدعلوم وفنون کی تعلیم ، مہارت
آدی کوسائنسدان بنا تا ہے۔ بوشک اسپے عہد کی سائنس، فیکنالو جی اور جدیدعلوم وفنون کی تعلیم ، مہارت
اور تخصص سے بہر ہمند ہونا۔ ہماری انفرادی اور اجتما گی ذمہ داری ہے۔ بن اپنے شعروادب و ثقافتی ور شے
سائنلگتی ہمیں اپنی منزل سے دور کردیتی ہے۔

اس مقالہ میں ''امران اور برصغیر کی فاری شاعری بیسویں صدی میں'' کا دوحصوں میں جائزہ پیش کیا جارہا ہے۔ پہلے حصے میں امران اور دوسرے حصے میں برصغیر میں فاری شاعری کے بارے میں گفتگو کی جارہی ہے۔

بیبویں صدی عیسوی کے رابع اول میں ایران میں قاجاری خاعدان برسرافتد ارتھا۔ دوسرے اور
تیسرے رابع میں پہلوی شاہشتا ہوں نے فرماز وائی کی اور آخری رابع کے ابتدائی برسوں میں اسلامی انقلاب
کے نتیج میں اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ بنابریں ہم حسب ذیل تین ادوار کا الگ الگ تذکرہ
مناسب جھے ہیں:

الف: وستوری حکومت کے قیام کی تحریک سے قاجاری دور کے خاتمے تک (۱۹۲۲ء)

ب: معلوی خاندان کے دو یا دشاہوں کاعہد (۱۹۲۲-۱۹۵۹ء)

ج: فرورى ٩ ١٩٥ء مين اسلامي انقلاب كى كامياني كے بعد عاب تك ـ

پہلے دور کے متاز شعراء میں جنہوں نے استبدادی نظام کے خلاف آواز بلندکی اور دستوری (مشروط) حکومت کے قیام کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا عوام کے حقوق اور حصول آزادی فکروعمل جن کا مطمح نظر تھا۔ اشرف نسیم شال، عارف قزوی ، رشید ہاشمی ، ایرج میرزا، پروین اعتصامی ، ایرا ہیم پورداود اور محمد تقی بھار ملک الشعراء شامل ہیں۔ بہار نے اپن نظم میں قاجاری حکمران کو'' اندرز (نصیحت) بہمحمد علی شاہ'' کے عوان کے تحت یوں مخاطب کیا:

پادشها چثم خرد بازکن! گر سرانجام در آغازکن!

باز کشا دیدهٔ بیدارِ خویش تاگری عاقبتِ کارِ خویش

مملکت ایران به بربادرفت بس کر براوکینوبیدادرفت

پادشها خوی تو دلبند نیست جان رعیت زتو کر سند نیست

وای بیشاهی کدرجیت کش است حال خوش المت از ونا خوش است

عارف قرویی نے ای محمطی شاه قاجار کو خاطب کر کے کہا:

كاش كابينهُ زلفت شودازشانه بريش كو بريشاني ماجمله معيا دارد باكماين درداوال كفت كدوالاحضرت درنيا بت روش حضرت والادارد

کیکن جب دستوری حکومت کے قیام کی تحریک کامیا بی سے جمکنار ہو کی تو عارف قزو بی یوں گویا ہوئے: پیام دوشم از میری فروش آمد بنوش ہادہ کہ یک ملتی بھوش آمد زخاک یاک شھیدانِ راوآ زادی جین کہ خون سیاوش چساں بحوش آمد

دوسرے دوریں جو ۵۵ سال پر محیط ہے، پہلے دور کے بعض شعرائے علاوہ جو کئی عشروں تک بقید حیات رہے تیا یوشی میرزادہ عشق 'ابوالقاسم لاھوتی 'صادق سرمد' محرصین شهریار' سیاوش کسرایی' فرویخ فرخزاد' سیمین بھیھانی اور سہرا ہے تھری کے علاوہ ایسے کئی ممتاز شعراء نے شعر گوئی میں مقام حاصل کیا، جن کی بنیادی شناخت نفقہ و تحقیق' استاوی داندگاہ 'مُد بریہت مجلّہ تھی مجملہ علی اکبرد ھخدا' محیط طباطبایی' پروفیسر سعید نفیدی 'پروفیسر بدلیے الز مان فروز انفر' حبیب یغمانی' ڈاکٹر پرویز ناتل خاطری ڈاکٹر ناظرزادہ کر مائی۔ اس ورکی آخری دہائیوں میں پڑمان بختیاری' محمولی ناصح' عباس فرات' ڈکایی بیضایی' مھر داداوستا' مشفق کا شانی اورعبدالر فیع حقیقت تقران کی ادبی الجمنوں کے روح رواں رہے۔

اسلامی انقلاب کے بعد، گزشتہ دور کے بقید حیات شاعروں کے علاوہ محمطی بھمنی پرویز بیگی فی اسلامی انقلاب کے بعد، گزشتہ دور کے بقید حیات شاعروں کے علاوہ محمطی بھر میں پرویز بیگی فی الدین ترابی نھراللہ مردائی فاطمہ درائی کی میر میر دائی کا مردائی کی میر شکاک رضاملکیات فریدون مشیری علی رضا قزوہ قیصرا میرانی شعراء کے کلام میں مقتضیات عصر کا گہراادراک عمیق فکراورانقلائی اور دوسر ہے ہم عصرا میرانی شعراء کے کلام میں مقتضیات عصر کا گہراادراک عمیق فکراورانقلائی سوچ کی عکاسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اسلامی انقلاب کے ڈیڑھ سال کے اندراستعار کے بہکاوے میں آکر عراقی آمر نے ایران پر جنگ مسلط کی جوساڑ ھے آٹھ سال جاری رہی۔ رضاملکیات بہکاوے میں آکر عراقی آمر نے ایران پر جنگ مسلط کی جوساڑ ھے آٹھ سال جاری رہی۔ رضاملکیات نے دیا ہے!

"توچرای جنگی؟"

پرم ی پُرسد!

من تقنگ بردوش

كولبارم بريشت

بندبوتينم رامحكم مى بندم

مادرم

آب دآ ئيندوقرآن دردست

روشنى بردل من مى بارد

پرم باردگری پُرسد:

"توچرای جنگی؟"

باتمام دل خودی گویم

" تاچراغ از تو تگیر در تمن"

اى دوريس رببرانقلاب كى عرفانى شاعرى كاجر جاربا:

تا روی تورادیدم ود بواندشدم ازهستی وهرچه هست برگاندشدم بیخو دشدم وازخویشتن وخویش ها تامست زیک جرعهٔ پیاندشدم

"اناالحق"اور"منصور"ام مليني كي شاعري من"اشاريت "اوردمز كيطور برتمايال بين:

فارغ ازخودشدم کوی "انالحق" بردم معی درمنصور خریدار سردارشدم فارغ ازخودشدم کوی "انالحق" بردم معی فر درای کلیم فریاد "انالحق" ره "منصور" بود یا رب مدی که فکر رای کلیم عشق دلدار چنال کردک "منصور" منش از دیا رم به درآ در دوسردارم کرد

گذشتہ صدی میں ایران کی شاعری میں مختلف رجانات کا آغاز وارتقاء تخلیل و تجزیہ شعری قالب اور اسلوب وعوت تہذیب تفس اور اصلاح معاشرہ اور طنز آمیز مضامین تفصیل طلب ہیں اور ہرایک کے ضمن میں سیاس اقتصادی معاشرتی عوامل کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنی ضروری ہوگی چنانچہ کی اور موقع کے لئے اٹھار کھتے ہیں۔

اب برصغیر میں بیبویں صدی کی فاری شاعری پر توجہ مقصود ہے، جب برصغیر پر بیبویں صدی کا سورج طلوع ہوا، فاری شاعری کی مسلمہ روایت اس سرز مین میں ۹ (نو) صدیوں پر محیط تھی یعنی رابعت قزداری مگتی لا ہوری سے غالب اور آرزو تک ہم برصغیر کی فاری شاعری کواس عہد میں دونمایاں حصوں میں تقسیم کر کے زیر مطالعہ لا کیں سے یعنی ۱۹۰۰ء سے ۱۹۲۷ء جب برصغیر آگریز کی غلامی سے آزاد ہوکر پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہوا۔ پھر آزادی کے بعد سے ۱۹۰۰ء تک جس کے دوران اے ۱۹ میں مشرقی یا کستان "بگلہ دیش" کے قالب میں ڈھل گیا۔

برصغیر کے جن شعراکوہم فاری شعراکے طور پر متعارف کررہے ہیں ان ہیں سے اکثریت ذولسانین اور بعض ۳ میں اس سے زیادہ زبانوں ہیں معیاری شاعری کے حامل ہیں۔ پہلے دور کے سرکردہ شاعروں میں الطاف حسین حالی (م۱۹۱۷ء) محرشلی نعمانی (م۱۹۱۷ء) مرامی جالندھری (م ۱۹۱۷ء) اور سب سے متاز اور عالمی شہرت کے فلفی شاعر علامہ اقبال (م ۱۹۳۸ء) جن کے بارے میں ایران کے عہد حاضر کے متاز شاعر اور استاد ملک الشعراء بہارتے کہا ہے:

دور حاضر خاصة اقبال كشت واحدى كزصد هزاران بركذشت.

ای دور میں صدیوں سے موجود فاری شاعری کی روایت کے امین شعراء میں رعنا کاظمی (م ۱۹۳۱ء) نیروز طغرابی (م ۱۹۳۱ء) واسم یا سنی (م ۱۹۳۱ء) بوسف عزیز مکسی (م ۱۹۳۵ء) ابو بکر مستوقلی (م ۱۹۳۷ء) نے برصغیر کے بیشتر ان صوبوں میں جوآج یا کستان کا جزءالا یفک بین فاری میں معتدبہ کائم یادگارچھوڑاہے۔فیروزطغرابی کی غزل کے چندشعرملاحظہوں:

بس درددلم داد کددر مال شدنی نیست بس مشکلم افناد که آسال شدنی نیست از سُرمه نگاه توبه نقدیم رسانید آن کار کداز شخ صفابال شدنی نیست گیسوی تو مجرفت سیای و درازی از تیره هب من که به پایال شدنی نیست میسوی تو مجرفت سیای و درازی

آ زادی کے بعد کے عہد میں ہم جن شعراء کا تذکرہ کرد ہے ہیں ان میں اچھی خاصی تعداد آ زادی سے قبل بھی شاعر کے طور پر اپنامقام ومنزلت کی حامل تھی لیکن چونکہ ان کاسال وفات آزادی کے بعد ہے بنابریں نفذ ونظر کے مسلمہاصولوں کی پیروی کی گئی ہے۔ آ زادی کے بعد کے دور میں فاری کے متاز شعراء ميں داود خال اختر شيراني (م ١٩٣٨ء) و اکثر محمد دين تا شير (م ١٩٥٠ء) اصغر على روحي لا بوري (م١٩٥٠ء) زيب يكسى (م١٩٥٣ء) رضاعلى وحشت (م ١٩٥٦ء) مولانا ظفرعلى خان (م ١٩٥٧ء) عزيز الدين احمد عظامي (م ١٩٥٤ء) مردار عبدالرب نشر (م ١٩٥٨ء) اسدماني (م ١٩٥٩ء) عبدالجيد سالك (م ١٩٥٩ء) مرتضى احمدخان ميكش (م١٩٥٩ء) مولانا عطاء الله شاه بخاري (م١٩٦٢ء) معادي مجهلي شهري (م ١٩٧٣ء) علامه عنايت الله خان مشرقي (م ١٩٦٣ء) ناظم سندهي (م ١٩٢٧ء) ممتاز لحس احسن (م ١٩٢٨ء) عنايت على ضياء جعفري (م٠١٩ء) عكر كاظمي (م٢١٩ء) اديب فيروز شابي (م٢١٩٥) حفيظ موشيار پوري (م٣١٩ء) عبهم قريشي (م٣١٩ء) مروفيسر محي الدين خلوت انور فيروزي پوري آغا حسين ارسطوجابي آعا صادق (م ٢١٩١ء) مابرالقادري (م ٢١٩١ء) وبين تاجي (م ١٩٨٨ء) صوفي فلام مصطفى تبسم (م ١٩٤٨ء) في محد ايوب (م ١٩٨١) جوش فيح آبادى (م١٩٨٢ء) وحسين عرشى امرتسري (م ١٩٨٥ء) رئيس امروهوي (م ١٩٨٨ء) واكثر خواجه عبدالحميد عرفاني (م ١٩٩٠ء) كروفيسر عبدالرشيد فاصل (م-١٩٩٠) عطاء الله خان عطا (م ١٩٩١ء) واكثر زبيده صديقي (م ١٩٩٣ء) رضا بعداني (م ۱۹۹۴ء) و حسنین کاظمی شاد (م ۱۹۹۱ء) م پروفیسر کرم حیدری پروفیسر فیض الحن فیضی پروفیسر صفی حیدر دانش ٔ حافظ مظهر الدين عيم يجي خان شفا و اكثر حامد خان حامد بروفيسر حضورا حرسليم شامل بين -

اب مناسب ہوگا کہ اُن فاری شعراء کا تذکرہ کیا جائے جن کی شاعری کا آغاز تو بیبویں صدی کی شاعری کا آغاز تو بیبویں صدی کی مختلف دہائیوں میں بدتقاضا کی ہوالیکن اکیسویں صدی کے پہلے عشرے (اگست ۲۰۰۸ء) میں بحداللہ بقید حیات ہیں:

اسلام آباد/راولپنڈی میں مقیم پیرنصیرالدین نصیر پروفیسر انور مسعود فضل الرجن عظیمی مسلمان رضوی محدظہور الحق ظبور بشیر حسین ناظم نیسان اکبرآبادی عارف جلائی فضل الہی زیدی ظبیر عالم زیدی پروفیسر رضیدا کبر ڈاکٹر سرفراز ظفر جاویدا قبال قزلباش نفیس خوارزی اور کی دیگر حضرات اورخوا تین - لا ہور میں ڈاکٹر محدا کرم اکرام ڈاکٹر آفاب اصغر ڈاکٹر معین نظامی ڈاکٹر بامین خان لا ہوری - کراچی میں حسین الجم پروفیسر محمد جانِ عالم ڈاکٹر جعفر علیم حیدر آباد میں ڈاکٹر الیاس عشقی ملتان میں ڈاکٹر اسلم انصاری داکٹر عاصی کرنائی لیہ میں ڈاکٹر خیال امر وہوی سیالکوٹ میں ضیا محد ضیا ءاور دیگر فاری شعراء جوملک کے مختلف شہروں اور اصلاع میں زمین تخن کی آبیاری میں مشغول ہیں ۔

۱۹۲۷ء کے بعد بھارت میں فارس شاعری کے علمبرداراغلب فارس زبان وادب کے اساتذہ بخصوص واندگا ہوں کی سطح پررہے ہیں، جن میں ڈاکٹر ساتیا نند جاوا مخطص بدرند (م۱۹۹۳ء) ڈاکٹر عبرالال چو پڑا (م۱۹۹۳ء) پروفیسر محرصد بی (م ۲۰۰۰ء) میم ہے پوری پروفیسر سید وحیدا شرف پروفیسر ولی الحق انصاری صابرا بوهری ڈاکٹر رئیس احمد تعمانی اوردیگر فارس گوشامل ہیں۔

بگلددیش کے علمی بخشیق اوراد بی حلقوں میں فاری زبان کی شاہکار تصانیف ہے کسپ فیض کے لئے بیبویں صدی کے نصف دوم میں شاہنامہ فردوی مشوی مولا تا روی گلتان و بوستان و اشعار سعدی و بوان حافظ اقبال کے فاری کلام کے متعدد تراجم بنگالی زبان میں کئے گئے جن میں سے بیشتر و حاکہ میں شائع ہوئے۔ گذشتہ صدی میں قاضی نذرالاسلام جنسیں تو می شاعر کامر تبدحاصل ہے اس کام کے باندوں میں شائع ہوئے۔ گذشتہ صدی میں قاضی نذرالاسلام جنسیں تو می شاعر کامر تبدحاصل ہے اس کام کے باندوں میں شائل ہیں۔ نذرالاسلام نے حافظ کی غراوں اور رباعیوں کے بنگالی میں ترجمے کے جو مقبول ہوئے۔ اس طرح عرضیام کی رباعیات کو بھی انہوں نے بنگالی میں و حالا ۔ قاضی نذرالاسلام کی فاری زبان سے دولی کی نتیج میں ان کی اپنی بنگالی شاعری میں فاری الفاظ تر کبیا ہے اور اصطلاحات نے جگہ بنائی ہے۔ ایک متاز بنگالی خفق نے بنگالی شاعری میں وضاعلی وحشت اور ڈاکٹر عند لیب شادانی نہایت متاز ہیں۔ کو فیس عندان ہیں مضاعلی وحشت اور ڈاکٹر عند لیب شادانی نہایت متاز ہیں۔ پو فیسر عند لیب شادانی اس ثقافتی وفد کے رکن تھے جو ۱۹۵۳ء میں ایران کی وزارت تعلیم کی دعوت پر ڈاکٹر مید لیب شادانی اس ثقافتی وفد کے رکن تھے جو ۱۹۵۳ء میں ایران کی وزارت تعلیم کی دعوت پر ڈاکٹر مور لیب شادی والد میں ایران گا۔ کاخ میل ستون اصفہان میں پاکتانی وفد کے اعزاز میں آیک مولوی میشفیح کی قیادت میں ایران گا۔ کاخ میل ستون اصفہان میں پاکتانی وفد کے اعزاز میں آیک دولی سے کی نے اس قول کود ہرایا جس میں ''اصفہان کو نصف جبان'' کہا

جاتا ہے۔ بروفیسرشادانی نے فی البدیہایک قطعہ پیش کیا:

آ نكيل كركفت نصف جما تست اصفهان يجاره في "ديده معنى كر" شاشت ماتيم راز دان حقيقت ز ماشنو عالم تمام پير و جانست اصفهان

بیسویں صدی کے فاری شعراء نے اسلام کے فکروفلفہ ایران دوئی سے لے کرسعی پہم امیدو رجاعرفان وتصوف پندونفيحت كواسيخ پيش نظرركه كرشاعرى كى اسلام اورقر آن سيمتعلق چندشعرملاحظه

بول:علامه شرقی كيتے بين:

طاعت كه حكومت ثدها تدكفراست اسلام كمقالب ندكنا ندكفراست

رابی کدبه منزل نرساند کفراست برغمر كديشرش ندهو يداست خطاست

اخرشرانی نے کہاہے:

قرآل كواه ترسيت قرآ نم آرزوست

ناموس ملك وقوم بقرآ ل برابراست

مخزشتدنصف صدی میں بیبیوں فاری شعراء نے ایران دوئی کے موضوع پر قطعات منظومات

اوردباعیات کی ہیں۔ چندمونے پیش خدمت ہیں:

سابق سيرفرى وزارت خزانه متازحس احسن كهته بين:

مابر چه گرفتیم زایران گرفتیم

علم وہنرودالش وعرفان كرفكيم

ڈاکٹرخواجہ عبدالحمید عرفانی نے کہاہے

مرحه توريج بالشمائم

خاك شيراز ومشحد وتبريز

آ ل سون عشق وشور ومحبت كه داشتيم دراصفهان ومشهد وتهرال فروهبيم بدونفیحت کے ممن میں برصغیر کے فاری شعرانے حتی کہ بیسویں صدی میں بوے نادر

خيالات كوقالب شعريس وهالاب:

صوفى غلام مصطفى تبسم:

بنوش باده درندی کن دبه میش گزار

شخ محرابوب:

تملق پیشگی از من نمی آید نمی آید کازدستِ قضا شبت است بی باکی بر نقدیم ایران اور برصغیر میں بیسویں صدی کے تخولات کا پرتو قاری شاعری میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ برصغیر بخصوص پاکتان کے فاری شعراء میں جدید لغات و ترکیبات اور شعری اصناف پرتوجد روز افزوں رہی ہے۔ منا کھے و کتابیات:

> ار فارسیکویان پاکستان (فاری): واکٹر سبط حسن رضوی مرکز شخفیقات فاری ایمان و پاکستان اسلام آباذیم عادم

٧ وصف پاکتان درشعرفاری (فاری): واکثر محصین تبیجی المجمن فاری پاکتان اسلام آباد کام

س\_ ارمغان فارى (قارى): ۋاكىرى هىسىن تىبىجى المجمن قارى اسلام آباد ٠٠٠٠٠-

سرر مابنامة بلال (فارى) كراجي ١٩٥٢ء ١٩٥٢ء وعنف شارك

۵۔ ماہنامہ یا کتان مصور (فاری) اسلام آباد ۳۹۱ء۔۱۹۸۸ و مختلف شارے

٧- فصلنامة والش والرى اسلام آباد ١٩٨٥--٢٠٠٠ والش المارك

ے۔ فصلنامہ قدیاری (فاری) شافق تو نصلیٹ سفارت ایران نی دیلی مخلف شارے

٨\_ سهاى القربا" (أردو)اسلام آباد جنورى - مارجهم ٢٠٠٠ ومقالداز داكم معزالدين صها-٢١-

9\_ راقم كى يادداشتي

# فاضل مقاله نگاروشعرائے كرام كى خدمت ميں

ہم اپنے معزز لکھنے والوں سے ملتمس ہیں کہ سہ ماہی الاقرباء میں چونکہ ایسے غیر مطبوعہ مضامین نظم ونثر کی اشاعت ہمارامد عاہے جونگیقی (Creative) دوں یا تحقیقی (Research Oriented) ۔ مضامین نظم ونثر کی اشاعت ہمارامد عاہے جونگیتی اس کے اور رہ آپ کا تہددل سے ممنون ہوگا۔ ۔ اس لئے اس شمن میں آپ کے گراں بہا تعاون کے لیے اوارہ آپ کا تہددل سے ممنون ہوگا۔

## سيّدر فيقءزيزي

# سيدخورشيدعلى مهر \_ أردوادب كاايك محسوس كردار

کوئی ایک شخص جو تحقق ہو مؤرخ ہو مُصف ہو مؤلف ہو مترجم ہو شاعر ہو بابند وقت ہو وعدہ
کا پاسدار ہو طبیب ہو پابند صوم وصلواۃ ہو صاحب خیر ہو شیریں گفتار ہو بامروت ہو اصولوں کا محافظ ہو وضعدار ہو متواضع ہو ملنسار ہو بنس کھے ہو کسی پراہے علم کی دھونس نہ جما تا ہو د بلا پتلا ہو سارے بٹن بند کے شیروانی اور قائد اعظم کیپ میں نظر آتا ہو علی گڑھ کٹ پا جامہ پہنتا ہو۔۔۔ تو ایسے محض کو باسانی صرف اور صرف اور صرف سیدخور شید علی مہرکہا جاسکتا ہے۔

وہ اپنے استادِ تن میرز امحمد تقی مائل دہلوی (تلمیذ جگت اُستاد دائغ دہلوی) کے نام کی نسبت سے خودکو'' تقوی''اورا پیے مولدووطن کی نسبت سے ''ہے پوری'' کہلاتے تھے۔

عربی فاری اردو و فیره می تاری گوئی سب سے مشکل صنف خن ہے اردہ ہائے تاری برا مد کرنے کی بہت می اقسام ہیں۔ سید خورشید علی مہر اُن تمام اصناف میں تاریخ کہتے تھے۔ تصانیف میں ان کے کا رنا ہے بہت ہیں ، جن کا ذکر دوسرے حضرات کرتے آئے ہیں اور کریں گے۔ میرے سامنے ان کے دو بہت ہوے کا رنا ہے ہیں۔ اولا ان کا تحقیق کا رنا مہ ' تذکرہ ڈرفشاں ' ہے۔ جس میں انہوں نے تاریخ گوئی کے ابتدائی دور سے اپ عہد تک نہایت دشوار ذرائع تحقیق سے بینڈ کرہ مرتب کیا ' جوعر بی فاری اردو گوئی کے ابتدائی دور سے اپ عبدتک نہایت دشوار ذرائع تحقیق سے بینڈ کرہ مرتب کیا ' جوعر بی فاری اردو کے بندی ' انگریزی اوراطراف ہند میں بولی جانے والی بہت می بولیوں میں کیے ہوئے تاریخی مادوں پر مشمل ہے ہو ہے تاریخی مادوں پر مشمل ہے اور جے مشفق خواج' ڈاکٹر جمل جالی اور جمیل الدین عالی کی کوشٹوں سے بینڈ کرہ المجمن تی اردو کے مجلے اردو میں قط وارپیش کیا جاچکا ہے۔ تحقیق کا م کرنے کے لئے بیتی تفدہ مجیب ہے۔ سید خورشید علی مہر تقوی ہوری کا دوسر ایوا کا رنا مد علامدا قبال کی معروف فاری مثوی '' رموز بیخودی'' کا منظوم اردو ترجہ ہے۔ اس ترجمہ کے دوسرے کمالات میں اہم ترین کا رنا مد بیہ ہے کہا گر بتایا نہ جائے کہ بیتر جمہ ہے تو قاری بلاتر قد دیے موری کرے گا کہ علامدا قبال نے بی اپنی فاری مثوی '' رموز بیخودی'' کواردو میں ''تر جمان ہے خودی'' کا مناور میں ترجمہ کیا گیا ہوتو

اُس پرترجمہ کا گمان نہ گزرتا ہو۔ بلکہ اصل کتاب کے مُصف کی دوسری زبان میں کی ہوئی تصنیف ہی معلوم ہو۔" ترجمان بے خودی" میں یہی کمال موجود ہے۔

سر تقوی ہے پوری یا قاعدہ متند طبیب سے لیکن انہوں نے طبات کوبطور بیشہ اختیار نہیں کیا۔
البتہ اپنے اہل خانداور میل جول والوں کے وہ معالج ضرور رہان کے ذیر علاج مریض کو اپنے مرض کے سلسلے میں بھی دوسر ہے معالج کی خد مات حاصل کرنے کی ضرور تہیں ہوئی۔ وہ بہترین فاری داں سے اردوان کی مادری زبان تھی۔ ہندی زبان بھی انہیں اتنی بی آتی تھی جتنی کی ہندی زبان کے ماہر کو آسکتی ہے اردوان کی مادری زبان کے ماہر کو آسکتی ہے انہوں نے صرف انٹرلس یعنی (موجودہ میٹرک) تک پڑھی انہوں نے مرف انٹرلس یعنی (موجودہ میٹرک) تک پڑھی تھی۔ لیکن انگریزی بھی اتنی انہوں جانے سے کہ چیف کورٹ کراچی میں ایڈیشنل ایڈووکیٹ جزل مغربی پاکستان کے بہندیدہ آفس سر منٹنڈ نے سے وقت اور اصول کی پابندی اوران کاحسن تو ان کی تاریخ موق کی میں میں شامل کردی گئی تھی۔ زبان وضرب الامثال اور کہاوتوں کی پابندی اوران کاحسن تو ان کی تاریخ موق کی میں برابر موجود دہا ہے۔

بحثیت شاعران کے کلام میں ان کے دادا استاد حضرت دائے دہلوی کا کا ال اتباع نظر ہتا ہے۔
لیکن معاملہ بندی میں سفلی جذبات سے ان کا کلام پاک ہے۔ انہوں نے لفظوں کی حرمت کو مجروح نہیں
ہونے دیا۔ شرافت ویا کیزگی اُن کے کلام کا زیورہے۔

#### نعتيه رتك

حضور نی اکرم علی کے جسم اطبر کے بے سایہ ہونے کا ذکرتمام قدیم وجد پیشعراء کے ہال ملتا ہے لیکن سیدخور شید علی تبر نے سایہ نہونے کا سبب نہا یت نفیس دلیل سے بیان کیا ہے شعر ہے۔

محر اصل میں فانوس مٹمع کریائی ہیں یہی باعث ہے جو سایہ بی قاآپ کے قد کا حضور اکرم کے مقام ومر تبہ کا بیان ناممکن ہے اسی وجہ سے میرز اسداللہ فال قالب نے ثنائے مصلفوی بیان کرنے کی کوشش ہے کبکرتا قیا مت ختم کردی کہ۔

عالب تنائے خواجہ بردال گزاشتیم کال دات پاک مرتبددان محمواست الیکن مرتبددان محمواست الیکن مرتبددان محمواست الیکن مرتبد النامی مرتبدیل کردیا ہے۔ کوئی ته کونہ پنجا" کہ کراس صفون کارخ بی تبدیل کردیا ہے۔ کوئی ته کونہ پنجاس قدر کر اتعلق ہے۔ محمولات مح

اس "تعلق" ک" نت کوندکوئی پینچا، ندی ہونے گا، ندی کا سکتا ہے۔ ذات کواپی حقیقت محمدی سے جوتعلق بکتائی ہے۔ اس کی نتہ تک کون پینچا، ندی ہونے گا، ندی کا سکتا ہے۔ دات کواپی حقیقت محمدی سے جوتعلق بکتائی ہے۔ اس کی نتہ تک کون پینچ سکتا ہے اور باکل اس طور سے اپنی امت کے ہرا یک فرد یا ہرا یک متنفس سے جوت مولا ہے تا کو خان ممکن نہیں ہے۔

نہیں تخصیص، پہلو میں مرے پھر ہویا دل ہو جھے تو چاہیے اک آئینہ نور جھ کا اس حسن طلب کی عظمت کا اندازہ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ نور جھری کا آئینہ اگر پہلو میں ہوتو اور کیا جا ہے۔ نور جھری کا آئینہ اگر پہلو میں ہوتو اور کیا جا ہے۔ نور حمدی کے آئینے کی اس خواہش کے قربان۔

ايك اور نعتيه شعري

بیہ ہے اے مہر ،مہر سن بی کی جلوہ فرمائی کرم روماہ اس نور صبح وشام لیتے ہیں اس شعر کا تمام ترحس بیر ہے کہ اس شعر کا مدوح ، حضور سرور کون و مکال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اس عالم آب وگل میں کوئی نہیں ہوسکتا۔ "نور" اور کسب نور پر نہایت تفصیل ہے مفسرین اور محدثین کے علاوہ عرفائے حق نے گفتگو کی ہے۔

نعت گوئی کے من من میں نہایت تکلیف کے ساتھ میں دیگر (مقامات پر بھی) لکھ چکا ہوں کہ شعراء
اپنی نعتوں میں خائس فرل کے مضامین کو بیان کر کے برعم خود یہ بچھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے نعت کہدلی
ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نعتیہ شعرصرف وہ شلیم کیا جاسکتا ہے جو حضور نبی کر پھیلی کے سواکسی شنفس پر
صادق ند آ سکتا ہو۔ شعر میں حضور مدینہ طیبہ فار حرا' فار تو رجیے الفاظ استعال ندہوئے ہوں 'چر بھی وہ شعر
ایسا ہو کہ اس سے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوائے کوئی شنفس ہمارے خیال میں ند آ سکے۔
مہر تقوی ہے بوری کہتے ہیں:

کیہ جلوہ بگر چاہے قرنہ اے مہر! کونساجلوہ ہے ایمن میں جوفارال میں نہیں یہ جلوہ ہے۔ یمن میں جوفارال میں نہیں تھالیکن وہ یہ میر خلسفہ وحدة الوجود کا ترجمان ہے۔ ہرچند کہ قبر صاحب کونصوف سے شخف نہیں تھالیکن وہ چونکہ سلسلۂ طریقت کے آ دی تھے اور کسی ہزرگ کے دست گرفتہ تھے اس لیے اس تعلیم کا اثر آ نا فطری اور قدرتی امر تھا۔ بیشعر بھی نعتیہ ہے اور نہایت جان دار ہے۔ ذات کی صفات کوجلو الی کہا اور مانا گیا ہے ہم جب کرة ارض پر سانسیں لیتے ہیں۔ بی تجلیات الی کی آغوش رحمت کے سوائے کی تینیں اور اس کی سندقر آ ن جب کرة ارض پر سانسیں لیتے ہیں۔ بی تجلیات الی کی آغوش رحمت کے سوائے کی تینیں اور اس کی سندقر آ ن کریم سے پیش کی جاسکتی ہے۔ ارشاد باری ہے: السلم نوق و الارک ص میں جو بھی ہم دیمیر ہے۔

میں محسوں کررہے ہیں سونگھ رہے ہیں چکھ رہے ہیں ہی رہے ہیں سنرہے ہیں۔ بیا کہ ذات کی صفات متعددہ ہی ہیں اور ذات وصفات کو دو سجھنا ہی شرک فی الذات ہے۔ یہاں جو موجود ہے وہ سوائے ذات پاک اور پھی ہیں ہے۔ یہاں جو موجود ہے وہ سوائے ذات پاک اور پھی ہیں ہے۔ یہ محری ہوئی وہ آیات الہی ہیں جنھیں ہم دیکھ کر بھی ہیں دیکھنا چاہتے حالانکدار شاد اللہی ہے جواستفہا میا نداز ہیں ہے۔ فر مایا: مسئویہ ہم آیتنا (؟) تہر صاحب نے ای مسئلہ کوا ہے عقیدے اور ایمان کے زور پر بیان کیا ہے۔ تہر صاحب کی غزلوں میں پوری توانائی کے ساتھ فلسفہ وحدہ الوجود کی ترجمانی ملتی ہیں: ۔

کسے وہ باریاب ہوتیری حریم "ذات" ہے جس کی نگاہ رُک گئی عدِ "تعینات سیب اور کھل کر کہتے ہیں:-

ذوق نِگاه چاہے ورنہ وہ کس جگہیں جلوہ کشن 'ذات 'ہے آیند' صفات 'میں جھر ہیں اسکے کی اُور 'لاات 'میں جھر میر میں موز مرینم روز محربیس 'صفات 'ہیں اسکے کی اُور 'لاات 'میں دخیر کی مطل 'میں جانا کب گوارا ہے ہمیں برم ہم ہیں مکشن ہم ہیں مشمع ہم 'پروانہ ہم میری کھنل 'میں جانا کب گوارا ہے ہمیں برم ہم ہیں مکشن ہم ہیں مشمع ہم 'پروانہ ہم

هو ندزوق نگاه کی تو بین د مکیرامحو " تجلیات "ندمو

جس كوبم نے حيات مجھا ہے ۔ يہيں" ساية حيات" ند ہو

مہر تھے یہ ہی مخصر کیا ہے \_\_\_ "ذر عدر عیں ہوہ جلوہ قبلن

ديا ذوق نظرتم في تومشكل موكى آسال شناسائي آب ورنك محفل موكى آسال

سیرخورشیدعلی مہر ایک ادبی اور سابی شخصیت تھے۔ سیاسیات کے جھیلوں سے انہوں نے بھی واسط نہیں رکھا۔ ریاست ہے پور میں تھے تو پولیس کے محکمے میں رہے۔ پاکستان آ محکے تو بہاں ایڈیشنل ایڈووکیٹ جزل کے دفتر کے سپر نٹنڈ نٹ رہے۔ ان کی مومنا نہ دیا نتداری کے علاوہ ان کی انتقاف محنت کام کی انتقاف محنت کام کی گئن اور سپائی کے جسٹس انعام اللہ جسٹس قد برالدین احمر جسٹس اللی بخش خیسانی 'جسٹس عبدالقادر شخی جسٹس محرکیم جیسے مقدر جے صاحبان اور جناب اے کے بروہی جناب فالدا یم الحق 'جناب اے اے فیسل جسے ممتاز ماہر سین قانوں بھی محترف رہے۔

میرصاحب دائع سکول کے غزل کو ہیں۔ وہ تمام تر غیرسیاسی زیرگی بسر کرتے تھے۔لیکن شاعر چونکہ از حد حماس مشاہدات اور ذاتی تجربات کا پیکر ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی خارجی زیرگی سے نظر نہیں چرا سکتا اور جب اس کے لطیف جذبات اور نازک احماس پر چوٹ پر ٹی ہے تو ہزار صبر وضبط کے باوصف اسے اپنی غزل میں اپنی خارجی دنیا کا ذکر کرنا ہی پر تا ہے۔ چنا نچہ ان پر جو بیتی اس کا اظہار ان کی غزل میں رونما ہوئے بغیر ندرہ سکا۔وہ کہدا شھے:۔

تهابهارة فرين كوجس برناز وه چن بور با بهندرخزال

(ج المسترام ١٠ - ١٩٥٩ م الم

بیاشعارالگ نبیں کہے گئے ہیں۔ بلکدان کی غزلوں میں شامل ہیں۔ بہی وہ تصویر ہے کہ شاعر کے محسوسات کے کینوس پر اُمجر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک خالص غزل کو کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جودہ اپنے احساس کے زخموں کو چھیانہ سکتا ہو۔

میرتفوی ہے پوری کا کلام جو بھے تک پہنے سکا ہے وہ ان کی غزلیات پر مشمل ہے۔ انہوں نے اپنے عہد میں کافی جائد ارغزلیں کہی ہیں۔ تقسیم ہند سے بہت پہلے میں ان کی غزلیں ماہنامہ ''شاع'' (آگرہ) میں پڑھتا رہا تھا۔ ماہنامہ ''شاع'' مولانا سیماب اکبرا بادی کا مجلّہ تھا۔ اس میں شائع ہونے والے کلام کواس دور کامعتر کلام سجھا جاتا تھا۔ مولانا سیما آفین شعر کے بہت بخت نقاد تھے اور اُن کی فنی سوئی پر ''کھرا'' ہونے سے پہلے کوئی شعری فن پارہ ماہنامہ ''شاع''آگرہ میں شائع نہیں ہوسکتا تھا۔ اردوشعر وی پر مختلف دور آتے رہے ہیں اورد میرزبانوں کے ادباء وشعراء نے بھی بیوفت دیکھیے

ہیں۔ فاری عربی انقلاب آیا۔ ترقی فرانسیسی کی طرح اردوزبان کی شاعری میں بیا نقلاب آیا۔ ترقی بیندادب اور رجعت بیند ادب کے نام سے ہمارا سرمایہ شعری دوحصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جو گزشہ چالیس سال میں "روایتی شاعری" اور" جدیدشاعری" کے نام سے یا دکیا جانے لگا۔ اردوشاعری میں اکابر بن شعر جو پھے کہہ گئے ہیں وہی مضامین جدید نفظیات اور اپنے مزعومہ وضع کردہ چنداستعاروں تشبیبوں اشاروں کنایوں سے دہرائے جارہے ہیں جوروایتی شعری ترکیہ ورشکا خزانہ چھوڑا گیا ہے۔

جدید قلروبیان کے مرق آسان کے تاریخیس تو رہتے اس لئے کہ وہ سب پچھ کہا جاچا ہے جو

کہدرہے ہیں اور کہہ سکتے ہیں۔ سیکولر ذہن و قلرر کھنے والوں نے آگر چہ "ترتی پند" اور" رجعت پند" کی

اصطلاح کوعام کیا تھا' اب (آخ) وہی بات نی اصطلاح میں " روایتی" اور" جدیدر" کمی جارہی ہے۔ باتی

و ھاک کے تین پات۔ آج عہد جدید کے شعراء صرف وہ ہیں جن کی شاعری کی عمر بہت ہے بہت پندرہ

یرس کی ہے اور جن کے استاد وہ چو دہی ہیں۔ سید خورشید علی مہرتقتی ہے پوری کو ہم ہے جدا ہوئے ارتیس

(۳۸) برس گزر چکے ہیں لیکن ان کے او بی کارنا ہے اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اردوز بان کا

وجودے۔

مہرصاحب کی خزاوں میں سے صرف وہ اشعار (جو طعی غیر فتخدیں) پیش کرنے سے پہلے ہی کہنا ضروری ہے کہ ان کی غزالیات پردائے دینے کے لئے کلیم الدین احمہ یا ڈاکٹر زور قادری کے علم کی ضرورت خبیں ہے۔ بلکہ موالا ناشیلی اور موالا ناحاتی پانی پت کے دِل و دماغ اور اُن کے معاصرین کے افکار کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ تنقید کا اصول بنہیں ہے کہ اس دور کی ساجی اقدار اس دور کی تاریخ 'اس کی روایات اس دور ک ادبی تقاضوں کی جگہ مغربی انداز حیات اور ان کی روایات و ساجیات کی تر از ویس پچھی صدی کے کسی شاعر ادبی تقاضوں کی جگہ مغربی انداز حیات اور ان کی روایات و ساجیات کی تر از ویس پچھی صدی کے کسی شاعر کے کلام پراپنی تقید کا عمد ترخیر چلاؤ الیس بیقر بین انصاف ندہوگا۔ ہم مہر صاحب کے کلام کو اُنھیں کے دور میں رہ کردیکھیں آو اُن کی قد آ وری کا انداز واگایا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو: -

ابو، رگوں سےنداُ چھلاگلوئے کیل کا یہ ہوتتِ ذرج بھی پائی آدب ہے قاتل کا مقات کے سے نداُ چھلاگلوئے کیل کا مقتاق کیوں ہے ہر بشر میرا مقات کے میں دیھو ہے ہم بشر میرا اب کھاں والآ کینے میں دیھو ہے ہم اللہ مقتاق کیوں ہے ہم بشر میرا اب کہاں والی ہا فقیار دیا ہے۔ اب کہاں ول پہرا فقیار دیا

دیواندجان کرندگوئی ہم تخن دیا \_\_\_ اپناتو پرده داریددیواندین دیا نده ایستی نده ایستی از ایستان کی جائی بیال تک \_\_ ندین اثنا کہ جائی بیچوں وہاں تک میرصاحب نے حیات بیتی اور مُمّات ظاہری کے اصل مسئلے کو بری خوبی سے بیان کیا ہے ۔ جب دہ بیت کہ جس کے حیات بیتی کی ہوس تک \_\_ وہ مرسکتا نہیں لاکھوں برس تک نہو جس دل میں جینے کی ہوس تک \_\_ وہ مرسکتا نہیں لاکھوں برس تک جین شکتہ درود یوار محر بین تو سی عظمتیں برسٹ گئیں آا فار محر بین تو سی

اف وہ عالم كرندرشمن ہوند ہودوست كوئى دوست ہيں دھمن خوں خوار كر ہيں توسى ان دونوں اشعار ميں ايك رجائى انداز فكر ہے۔ جس كے فلاف ہو لئے ادرسوچنے والوں كى اكثريت رہى ہے جبكہ انسانى معاشرے ميں اس طرح سوچنے والے ہر دور ميں رہے ہيں اور اى كے بل ہوتے ہر انسانى معاشرے كى گاڑى چلتى رہى ہے اور چل رہى ہے۔ يہ ديس تو سيى ميں جذبہ محكر ہے دراصل ہمارے معاشرے كى گاڑى چلتى رہى ہے اور چل رہى ہے۔ يہ دہيں تو سيى ميں جذبہ محكر ہے دراصل ہمارے معاشرے كى گاڑى جلتى كى ضرورت ہے۔ جو كم سے بھى كم ہوتى جارہى ہے۔

شام بی سے کیوں نہ کیجے اپنی آ کھیں فرش راہ مج تک دِل کو کی صُورت سے بہلانا بھی ہے

انظار اور تذبذب کی مِلی جُلی ایک بردی پُرامید اور نهایت پُرسوز نفیاتی کیفیت کی کامیاب نفسویک کی کامیاب کی کامیاب کی کامیاب کی کامیاب کی گئی ہے۔

چن پیرا! چن آرائیاں تیری مسلم بیں گرااہلِ چن کوامنیاز رنگ و کو مُشکل
اہلِ ظواہر چونکدرنگ و کو کے امتیاز ہے اس لئے محروم رہتے ہیں کدان کی نظر رنگ و کو کے اعدر
جما تک کران کی حقیقت تک نہیں چنچ پاتی اس لئے بیگلہ یا شکوہ کہا جا سکتا ہے۔ مگراس شعر میں 'دحسن طلب'
کافن بھی شامل ہے۔ چنا نچہ جوعرض کیا گیااس کی دلیل خزل کے مقطع میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں: ۔

یہ ہے پاس ادب اے مہر! ان کی شانِ عالی میں کہ اظہار تمنا بھی ہے اُن کے ویکو وشکل
انھوں نے پھرا کی باروجود بایجود کی اکائی یا وحدت کا ذکر کیااور اہل خا ہر کوغور وقکر کی دعوت دی ہے۔

انھوں نے پھرا کیک باروجود بایجود کی اکائی یا وحدت کا ذکر کیااور اہل خا ہر کوغور وقکر کی دعوت دی ہے۔

#### برم ول برم نظر برم خیال واحساس کنی يدم بر عظو وك سيمعموريس

مہر صاحب کی غرایس صنائع بدائع سے مالا مال ہیں علم بیان کے ارکان (تشبیه استعاره کنابیہ اور مجازِ مرسل) عروبی شعر کے وہ زیور ہیں جن سے اس کی دکھشی وجاذبیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ صنعتِ تضاد تنسیق الصفات مر اعاد النظیر محسنِ تعلیل اور لف ونشر الن غزلوں کے جمومر فیکے ہیں۔ اہلِ علم میری اس رائے کی تقد بی کریں گے۔ مثالیس پیش کرنے سے طوالت پیدا ہوجائے گی۔ (جس کا وفت اب تاری کے یاس نہیں رہا ہے )۔

عمرانیات کے تفقین کی رائے ہے کہ ایک اچھا آ دمی ہی اچھا شاعر ہوسکتا ہے۔ وہ شرف انسانی کو مجروح نہیں ہونے دیتا۔ میں ذاتی طور پراس کا گواہ ہوں کہ انسان کے کام آنے کا جیسا جذبہ خیراور احسانِ مسلسل کرتے رہنے کی جوصفت مجھے ان میں لمی اس کی مثال کم از کم میرے علم میں اس وقت تک نہیں آئی ہے۔
آئی ہے۔

ذرائع ابلاغ کے ذمہ داروں کے نام فراک کا اہم پیغام جولوگ چاہتے ہیں کہ

مسلمانول کے گروہ میں مے حیائی کی اشاعت ہو 'ان کیلئے دنیا میں بھی در دناک عذاب ہے اور آخر ت میں بھی۔ (النور۔19)

تحریک اصلات معاشره پاکستان - بوسٹ بحس نمبر 6216 لاہور MOVEMENT FOR REFORMING SOCIETY (PAKISTAN) P.O BOX 6216 LAHORE

### و اکثر شامدحسن رضوی

#### تحریک با کستان خواتین کی بیداری میں قائداعظم اور مادر ملت کا کردار ایک تجزیاتی مطالعہ (۱۹۳۷-۱۹۳۹ء)

تاریخ انسانی ہمت و جواں مردی کے کار ہائے نمایاں سے لیریز ہواور دو اول ہی سے کار زارِ حیات میں مرداور خورت کی رفاقت زندگی کے تضن مراحل میں کا میابی کے تسلسل کی امین اور روش دلیل رہی ہے۔ وردو آ دم علیہ السلام سے لے کرظہور اسلام تک عورت نے تہذیب انسانی کے افضل ترین صحیفہ حیات کے انظیاق اور استمرار کوئیتنی بنانے کے لیے امال حوّاء حاجرہ مسائرہ، بی بی آمنہ مضرت خدیجہ مضرت عاکشہ اور حضرت فاطمۃ الزہراہ کی صورت میں اپنی خدمات پیش کیں اسلام کا سورج سرز مین عرب سے طلوع ہوکر اور حضرت فاطمۃ الزہراہ کی صورت میں اپنی خدمات پیش کیں اسلام کا سورج سرز مین عرب سے طلوع ہوکر افسانہ از ہراہ کی صورت میں اپنی خدمات پیش کیں امانت کو یہاں کی غیور خواتین نے گلے لگایا۔ نصف النہار برصغیر پر پہنچا تو اس کی مقدس کرنوں کے پیغام کی امانت کو یہاں کی غیور خواتین سے افق پرقوس سے سلسلد رضیہ سلطانہ نور جہاں اور جائے دبی بی سے چانا ہوا ، متحدہ پرصغیر کی اخیر دہائیوں میں سیاسی افق پرقوس سے سلسلد رضیہ سلطانہ نور جہاں اور چکنے والی فاطمہ جناح پر منتج ہوا۔

۱۹۲۹ء تا ۱۹۲۸ء کی دوہائیاں، برصغیری بزار سالہ سلم تاریخ کے سامنے اگر چدا یک درے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھنٹیں لیکن انہی دودہائیوں نے برصغیری سیاسی اور جغرافیا کی صورت تہدیل کر کے رکھ دی ۔ کیونکہ برصغیر میں سلم سیاست کے عروج کا دور، بھی دورانیہ ہے۔ قائداعظم مجمعلی جناح سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ انہیں پہلی مرتبہ ایک علیحدہ مملکت کے حصول کا خیال کب آیا؟ آپ نے بلا تامل جواب دیا۔ ۱۹۳۰ء کے دوران کیونکہ جناح نصرف یہ کہ کا گریس کے دویہ سے مایوس ہو بھے تھے بلکہ جندوؤں کی میاری بتجاویر دبلی سے بہ کہ کرنیوں کا جوسلسلہ جناق کی صنوب انجاف بھر کی خلافت میں گاندھی کی مکاری، تجاویر دبلی سے بے اعتبائی، جداگانہ انتخاب کے مطالبہ سے فرار کی صورت میں بغیر رکے جاری تھا۔ ۱۹۳۰ء کی پہلی گول میز کا نفرنس میں قائدا تھا ہے کہ مطالبہ سے فرار کی صورت میں بغیر رکے جاری تھا۔ ۱۹۳۰ء کی پہلی گول میز کا نفرنس میں قائدا تھا ہے مسلم نصب انعین کو ضع کرنے کا سبب بنا۔

۱۹۲۹ء میں قائد اعظم کی اہلیہ محتر مدرتی جناح کا انتقال قائد اعظم کے لیے ایک صدمہ ہے کم نہیں تھا۔ کیونکہ قائد اعظم کی قانونی اور سیاسی ذمہ داریاں وسیع سے وسیع تر ہوتی جارہی تھیں ان دنوں قائد اعظم میں کے برفتکوہ علاقہ مالا بار میں محتر مدفا طمہ جناح اور دس سالہ بیٹی وینا جناح کے ساتھ قیام پذیر متھے محتر مہ

فاطمہ جناح نے ملک وقوم کے وسیع تر مفادیں اور قائد اعظم کے طرکرہ فصب العین کے حصول کے لیے مسلم خواتین کے سامنے ذاتی قربانی کی لا زوال مثال بیش کی۔ وہ ندصرف قائد اعظم کی سب سے وفا دار انتحادی فابت ہوئیں بلکہ انہوں نے اس نا قابل فلست رشتہ کو قائد اعظم کی زندگی کے آخری کھات تک نہجایا۔ مولانا مجمع کی جو ہراکٹر لوگوں کو بتایا کرتے کہ ان کی طاقت کا راز ان کی گفتار بھم کی رفآر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی ہیں جبکہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ بیرے سیاس کیریئر کا انتحصار دو چیزوں پر ہے فاطمہ جناح اور میرا ٹا بیسف۔ قائد اعظم جب گول میز کا نفری میں شرکت کے لیے وزیر اعظم برطافیہ ریمزے میکٹر ونلڈ کی دعوت پرلندن مجے تو محتر مہ فاطمہ جناح بھی ہمراہ تھیں۔ آپ، فاطمہ جناح بی کے ایماء پراپ نم میکٹر ونلڈ کی دعوت پرلندن مجے تو محتر مہ فاطمہ جناح بھی ہمراہ تھیں۔ آپ، فاطمہ جناح بی کا تقر ربطور وائسرائے ہند ہو چکا تھا۔ آپ نے میکٹر کی دوران سلمانوں کے ساتھ بیان کیا۔ قیام پرطافیہ کے دوران آپ کو یہ پیشکش بھی ہوئی گول میز کا نفری بڑی وضاحت کے ساتھ موانی گورز بنایا جاسکتا ہے، لیکن آپ نے اس پیشکش کو کا نفری سے موقف کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ میان کیا۔ قیام پرطافیہ کے دوران آپ کو یہ پیشکش بھی ہوئی گول میز کا نفری میں تعاون کے صلہ بین انڈیا کے کس صوبے کا گورز بنایا جاسکتا ہے، لیکن آپ نے اس پیشکش کو کا نفری سے تھا کہ اور بیا اور تیسری گول میز کا نفری کی وردیا۔

۱۹۳۰ء کی گول میز کانفرس میں مدراس کی مسزسیرا نین اور لا ہور کی بیگم جہاں آراء شاہنواز (وختر سرچر شفیع) نے بیمیوریڈم پیش کیا کہانسانی حقوق کے سلسلے میں رنگ بسل جنس اور مذہب کی تمیز رواندر کی جائے۔ تیسری گول میز کانفرس کے موقع پرآل انڈیا مسلم لیگ نے خواتین کے اس مطالبے کی پرزور حمایت کی بہی وجھی کہ جب گور خمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا تو ساٹھ لاکھ گورتوں کونہ صرف ووٹ کاحق ملا بلکہ کونسل آف سٹیٹ کی ۱۵۰نشتوں میں سے چوشتیں عورتوں کیلئے مختص کی گئیں ان تمام کاوشوں میں مادر ملت بھر پور کردارادا کرتی رہیں۔

مسلم لیگ کی عدم فعالیت ، مسلم رہنماؤں کی اکثریت میں یقین اور سیای بصیرت کی کی اور کا گریس کے معانداندرو بیے نے قائداعظم کو برصغیر کے سیاسی حالات سے اس حد تک بیزار کردیا کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرلی اور لندن میں رہنے کا فیصلہ کرلیا ۔ لندن قیام کے دوران محتر مدفاطمہ جناح کو سیاسی اسرار ورموز سے واقفیت حاصل ہوئی۔ آپ بہترین گھریلونتظم تھیں، ضیافتوں کا انتظام، قائداعظم کی زیر ہدایت خود کرتی تھیں ۔ قائداعظم کے مہمانوں میں برطانوی وزراء،ارکان پارلیمنٹ، مسلم

لیکی زیماءاور قانونی ماہرین شامل ہے۔ان سے گفتگو میں محترمہ فاطمہ جناح بھی شامل ہوتیں۔اس طرح انہیں آئندہ زیدگی کے لیے بہترین سیاس تربیت ملی۔وہ ایک شفق ومہریان بہن کی حیثیت سے ان کی دیکھ ہمال کرتیں کھانے، لکھنے پڑھنے ،سیر کے اوقات، لوگوں سے میل ملاقات کا ایک مثالی شیڈول تر تیب دیا۔ جس کی پابندی پرقا کداعظم بھی بعض اوقات نرم لیج میں احتجاج کرتے۔قاکداعظم کو سنجالا دینے کے لیے ہمیں ان کی ذات کئی پرتوں میں ملفوف دکھائی دیتی ہے۔ان کی دیکھ بال اور گلہداشت کے لیے وہ ماں کا روپتھیں۔بابا کے ملت کی دیکھ بھال انہوں نے ایک فیصد دار اور فرما نبردار بیٹی کی طرح ۔ پبلک جلسوں میں ایک مددگار بھائی کی طرح ہوتیں۔سیاسی زیدگی کی تنظیم میں بہترین رفیق کار اور مثالی مشیر، بیار بھائی کے لیے بہترین نرس، پریشانیوں میں حوصلہ کا بلند و بالا مینار اور تنہائی کی مونس وغم خوارتھیں۔

قائدا عظم کے قیام اندن کے فیصلہ سے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ہے چینی پھیل گئی۔اس موقع پر محتر مدفاطمہ جناح نے قائدا عظم کووالیسی کی ترغیب دے کر بلاشبہ ایک اہم کارنا مدسرانجام دیا۔ برصغیر کے دیگر مسلم زعماء علامہ محمد اقبال اور نوابر اوہ لیافت علی خان نے آپ سے برابر رابطہ رکھا اور ان کی والیسی کو ناگز برقر اردیالین محتر مدکی مشاورت نے سونے پرسہا کہ کا کام گیا۔ بالآخر قائداعظم محمد علی جناح محتر مد جناح کی معیت میں اکتوبر ۱۹۳۵ء میں وطن والیس آھے ،اورمسلم انوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا جناح کی معیت میں اکتوبر ۱۹۳۵ء میں مسلم لیگ کی قیادت سنجال بھے تھے۔

برصغیرا مرک بعد قائداعظم کی صدارت بین سلم لیگ نے فعال کرداراداکرنا شروع کیا۔ محتر مد فاطمہ جناح ان کے شانہ بٹانتھیں۔ ۱۹۳۹ء کے اجلاس منعقدہ بہتی میں ایک ووس کیٹی تھکیل دی گئے۔ آپ کواس کارکن نتخب کیا گیا۔ ۱۹۳۹ء میں قائداعظم کے زیرصدارت اجلاس پیٹنہ میں آل انڈیا سلم لیگ ووس برانچ کی ایک کمیٹی تھکیل کی گئی۔ قائداعظم نے فاطمہ جناح کواس کا کنوبیز مقرر کیا۔ اس اجلاس میں محتر مد فاطمہ جناح نے صدر مسلم لیگ سے با قاعدہ طور پر مطالبہ کیا کہورکنگ کمیٹی میں مسلم خواتین کو ماکندگی دی جائے۔ ۱۹۳۸ء کوآل انڈیا مسلم لیگ کی صوبائی شاخ جمبئ سلم لیگ کے زیر اجتمام مالا نہ اجلاس میں برصغیر کی تماکندگی کے لیے تمیں خواتین کا احتجاب علی میں لایا گیا۔ بمبئی صوبہ کی تماکندگی مسر فاطمہ جناح بہورک مسلم خواتین کیا دیا ہے۔ میں انہوں طیب جی اور بیگم حفیظ الدین کے حصہ میں آئی۔ بعدا زاں محتر مدفاطمہ جناح نے برصغیر کی مسلم خواتین پر اپنے تول و کمل سے ثابت کردیا کہ مسلم خواتین اپنی شا عدار دوایات ماضی کو ضرورت

پڑنے پر دہرانے کافن جائتی ہیں۔ آپ مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور تحریک پاکستان کو منظم خطوط پر جاری
وساری رکھنے کے لیے مسلم لیگ کے ہراہم اجلاس میں قائداعظم کے ساتھ رہیں۔ ملک بھر کے طوفانی
دورے کیے، خواتین میں ایک نیا جوش اور تازہ ولولہ پیدا کیا۔ برصغیری محاشرتی روایات خواتین کو میدان
سیاست میں آنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ لیکن آپ نے اس دشوار مرحلے کو بھی آسانی سے مطے کرلیا،
قائداعظم نے آپ کی خواہش پر بیگم مولانا محملی جو ہرکومسلم لیگ کی مجلس عاملہ (۱۹۳۸ء) میں شامل کیا۔ بیگم
جو ہراجلاس میں نقاب اور معشمولیت اختیار کرتیں ،محرّمہ فاطمہ جناح ، اگر چہ نقاب نہ پہنینی لیکن انہوں
نے لباس کے معاطے میں اسلامی احکامات فو بھیشہ مرتظر رکھا۔

1979ء میں سلم لیگ خوا تین سب کیٹی کے تحت بلائے سے جمعی اجلاس میں فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے سلم لوں کو خصر ف ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا بلکہ دوسال کے عرصے میں سلمالوں میں بے مثال خودا عنادی پیدا کردی ہے۔ اعدون اور بیرون ملک مسلمالوں کی فمائندہ جا عت بن کر سامنے آئی ہے۔ قائدا عظم کی ہمراہی میں آپ نے حصول پاکستان کے عمن میں عورلوں کے سیاس شعور کو سامنے آئی ہے۔ قائدا کھا میں اس نے ایک شعور کو بیدار کہا بسلم خوا تین کو پاکستان کا مفہوم ہم جھا یا اور بے شاراجتا عامت میں تقریریں کیں۔ دبلی کے ہر محلّہ میں بیدل چل تین مہینے بعد بڑے پیائے پر جلسہ کیا جاتا جہاں فاطمہ جناح خود تشریف لاتیں اور تک گلیوں میں پیدل چل کر جلسہ کی صدارت فر ما تیں 'آپ کے جلسوں میں بے پناہ بجوم ہوتا اور ہر خالان کی بی خواہش اور کوشش ہوتی کہ دور آپ سے مصافی کر ہے۔

بالآخروه لوسعیدآن پہنچا۔ جس کی مسلمانان برصغیر بوئے صصے خواہش کرتے آرہے تھے،
آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاس الا ہور ۲۳ مارچ ۱۹۲۰ء میں قرار داد پاکتان پیش ہونے والی تھی۔ مسلمانوں میں معمول سے ذیادہ ہوش وخروش دکھائی دے رہا تھا۔ خوا تین نے اس اجلاس کی کامیابی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اپنی سرگرمیوں میں مہم کو تیز کر دیا۔ محتر مدفا طمہ جناح شائح کی ذیلی کمیٹی نے ایک الگ اجلاس منعقد کیا جس میں کم وبیش تین ہزار خوا تین شریک ہوئیں۔ اس سے خوا تین کی سیاسی بصیرت کا اعدازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہرخض ایک بی مقصد کے لیے کام کر رہا تھا اور قائدا تھا میں دریافت کرتا تھا کہ وہ کیا کر سے؟ ہرمردوزن کوقائدا تھا کہ وہ کیا کر سے جس صوبے یا شخرہ قصبہ یا دیجات میں ہوباں دہ

کرکام کرے اس طرح ساد ہے ہندوستان میں اپنے اپنے علاقوں کی نمائندہ خوا تین مقرد کرلی گئیں۔ ان میں محتر مدفاطمہ جناح ، بی امال اور بیگم مولانا مجرعلی کومرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ خوا تین جب اپنے اپنے مقامت پروالیس گئیں آو انہوں نے وہاں اجلاس منعقد کیے اور مقامی خوا تین کومسلمانان برصغیر کے الگ وطن کے مطالب کے بارے میں آگا ہ کیا اور خوا تین میں آزادی کے حصول کے لئے زیادہ جوش وخردش اور ولولے نے کام کرنے کے لئے نئی جان ڈال دی۔ یہ حقیقت ہے کہ بیاسی کمیٹی کا کارنا مدتھا کہ مسلم لیگ کا پیام برصغیر کے کونے نوٹ میں اس کی اصل روح کے ساتھ کا گئے گیا محتر مداس سارے پس منظر میں براول بیام برصغیر کے کونے میں اس کی اصل روح کے ساتھ کا گئے گیا محتر مداس سارے پس منظر میں براول دیتے کی سالار کے طور پر سامنے آتی ہیں ہوام میں سیاس سابی اور تنظیم شعور کی بیداری کے عمل میں وہ کا کارنا مقام کیگ کا کل ہند قائد اعظم کے ساتھ برابری کی سطح پر کھڑی نظر آتی ہیں میں اس اور ایس میں مسلم لیگ کا کل ہند اجلاس ہوا۔ خوا تین کی ذیلی کیسٹی کی صدارت بیگم مجرعلی نے کی۔ اس میں بیگم حسن آراء ، بیگم مجرحین ، بیگم حسن آراء بیگم مجرحین ، بیگم حسن آراء ، بیگم مجرحین ، بیگم حسن آراء بیگم مجرحین ، بیگم حسن آراء بیگم مخرکی ہوئیں۔

۱۹۳۱ء پی مسلم طالبات فیڈریش کا قیام عمل میں آھیا تھا۔ اس سال فیڈریش نے ۲۳ مارچ کو ہوم

پاکستان منایا تھا۔ جس بی لا ہور علی گڑھ ہکھنوہ ، نا گپور کی مسلم خوا تین اور کالجوں کی طالبات نے شرکت کی

تھی۔ اس سلسلے میں محتر مدفاطمہ جناح کے ایماء پر دبلی کے ایک کالج کی تین طالبات بیگم شاکستہ اکرام اللہ
سے دبلی میں ملیس اور مسلم طالبات فیڈریشن کے قیام کی ورخواست کی۔ بیگم شاکستہ نے ان طالبات کی ہمت

افزائی کی اور اس کے بعد اس سلسلے میں محتر مدفاطمہ جناح سے ملیس اور طالبات کی فیڈریشن کے قیام کیلئے ان
سے طویل گفتگو کے بعد فیڈریشن کے قیام کا فیصلہ کرلیا۔ مسلم خوا تین کی ایک کا نفرنس طلب کی گئے۔ لا ہور ، علی
گڑھ ہی کھنو ، میرٹھ ، کلکتہ اور نا گپور کی مسلم زنانہ کالجوں کی طالبات کوشر کرت کی دعوت دی گئی۔

۱۹۳۱ء میں مادرملت کی کوششوں سے زنانہ بیشل گارڈ کی تحریک بمبئی میں شروع ہوئی۔ خواتین کی اس میں شرکت دیدنی تھی۔ اسے مسلم لیگ خواتین کی سب سے بمیٹی کا حصد بنایا گیا۔ فاطمہ جناح نے اگست ۱۹۳۲ء میں کوئٹہ کے مقام پر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے خطاب کرتے ہوئے خواتین سے فرمایا کہ اب تک مسلم خواتین نے اپنی قوم کی خاص مد ذہیں کی۔ اگر ہم چاہجے تو بہت ساکام کیا جاسکتا تھا۔ اسوقت ہماری چار ضرورتیں واضح ہیں یعنی تغلیمی ، سیاسی ، معاشرتی اور اقتصادی ۔ ہمیں اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان ، اپنے ہمسانیہ، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی ایک ندی کی دوح پھو تک کراس میں ایک نیا جذبہ پیدا

کرنا ہے۔ ۱۹۳۳ء میں محتر م فاطمہ جناح نے مسلم خوا تین کے کردارکوداضی کرتے ہوئے فرمایا:

"اس عظیم جدد جہد میں جس کا ہم کواس وقت سامنا ہے اور جس ہے ہمیں آئندہ

گزرنا ہوگا۔ قدرتا بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم خوا تین کواس میں کیا حصہ لینا

چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھے سے اتفاق کریں گی کہ سلم ہندوستان کے بنانے
میں ہمارے آگو دسیج میدان ہے اور ہم سب کااس سے تعلق رکھنا اور اس میں حصہ
ادا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بی عورت ہی کا ہاتھ ہے جو آن کے نو جوانوں اور کل

ادا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بی عورت ہی کا ہاتھ ہے جو آن کے نو جوانوں اور کل

ساتھ تو می تر جمانی کے ان شعبوں کو متحکم کرسکتا ہے۔ جن کا تعلق عوام کی اقتصادی،
ساتھ تو می تر جمانی کے ان شعبوں کو متحکم کرسکتا ہے۔ جن کا تعلق عوام کی اقتصادی،
ساجی اور تعلیمی سرگرمیوں سے ہوء آ سے سیای طور پر ہم کوشش کریں کہ آل انڈیا سلم
ساجی اور تعلیمی سرگرمیوں سے ہوء آ سے سیای طور پر ہم کوشش کریں کہ آل انڈیا سلم
ایک ای مسلمانا ان ہند کی واحد متعقد راور نمائندہ ادارہ ہے۔ ہم کوشش کریں گ

محترمہ فاطمہ جناح نے عورتوں کے اندرموجن جذبہ آزادی کومجیز کیا۔ بیانہیں کی کوششوں کا انتجہ تھا کہ خواتین کے مطالبے پر ۱۹۳۳ء میں خواتین کوآل انٹریا مسلم لیگ میں کل ہندی بنیاد پر نمائندگی دی گئے۔ دبلی اجلاس میں ۱۹۳۳ء میں انہوں نے خواتین کو یقین دلایا کہ سیائ ممل کی عارضی مشکلات ان کے جذبہ کریت کوختم نہیں کرسکتیں۔ ملکی تغییر ونزتی میں ان کے سامنے وسیع مواقع موجودہ ہیں۔ انہوں نے یہ احساس اجا کرکیا کہ برصغیر کی عورت کی سے کم نہیں خواتین کو تعلیم کے میدان میں حصہ لینا جا ہے۔

۱۹۳۴ میں لا مور کے ضلعی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کر لی محترمہ فاطمہ جناح نے اس مسرت کے موقع پر لا مور کا فیرسگالی دورہ کیا۔ اہلیان لا مور نے ان کاشاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر آپ نے مسلم خواتین کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا میں اپنی قوم کی بہنوں کودل مبارک باددیتی موں جنہوں نے لا مور کی شتیں جیت کریٹا بت کردیا کہ پنجاب کے مسلمان سب کے سب پاکستان چاہجے ہیں۔

مادرملت فاطمہ جناح نے جہاں برصغیر کے دیگر حصوں کی خواتین کومنظم کیاوہاں وہ کشمیری خواتین کوبھی آ گے لانا چاہتی تھیں ۔ قائداعظم کشمیر میں آخری بار ۱۹۳۳ء میں گئے ، تومحتر مہ جناح بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ کل چارمرتبہ شمیر گئے جن میں سے دومواقع پر قاطمہ جناح نے ان کا ساتھ دیا۔ قائدا عظم کواہل سے بہت بہت بہت مجت تھی۔ باشندگان شمیر بھی آپ کووالہا نہ چا ہے تھے۔ بادر ملت کی بھی اہل شمیر سے عابت درجہ مجبت رہی۔ انہوں نے کمال مجبت سے جوں وکشمیر کے دور سے کیے۔ آپ نے مجاہدین شمیر کے حوصلے برخصائے۔ مہاجرین کی اعداد واعانت بھی کی۔ سیا کوٹ کے صوبائی مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس فراخت کے بعد قائد اعظم ، حکومت شمیر اور سیاسی لیڈروں کی دعوت پر ریاست جوں وکشمیر کے دور سے پر روانہ ہوئے۔ قائد اعظم اور بمشیرہ قائد اعظم کاشا نداراستقبال کیا گیا محترمہ فاطمہ جناح کوالگ کاریش قائد اعظم کی قیام گاہ ڈاک بنگلہ جو ل بھی دیا گیا۔ جہاں آپ نے خواتین کوشرف باریا بی بخشا۔ دوسر سے روزوہ مرینگر روانہ ہوگے۔ سرینگریش اپنے قیام کے دوران مادر ملت نے مسلم خواتین سے رابطہ قائم کیا۔ اس سلسلے میں روانہ ہوگے۔ سرینگریش اپنے قیام کے دوران مادر ملت نے مسلم خواتین سے رابطہ قائم کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مسلم کانفرنس کے جنزل سیکریٹری کی والدہ ماجدہ (جوایک ماہر تعلیم تھیں) اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کی اور کشمیر کی خواتین کو گوئی کیا گئات کی دوروت دی ۔ کے دوران میں شمولیت کی دعوت دی۔

بعدازاں جب ١٩٢٤ء من جگ آزادی تقمیرکا آغاز ہواتو محتر مدفاطمہ جناح نے تقمیرفنڈ قائم کیا اوراس سے تقمیری مجاہدین کی مالی امداد کی آپ خود بھی محاذ پرتشریف کے تنیس اور مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی مہاجرین کے کیمپول کا دورہ بھی کیااوران کی قربانی اور خدمات کوسراہا۔

آزادی کی منزل اب زیاده دور نیس تھی۔ پاکتان کا حصول بہت واضح ہو چکا تھا، انگریزوں کی طاقت کا شیرازه دوسری جنگ عظیم کے بعد بھر چکا تھا۔ پر طاخیہ کا اقتصادی طور پر دیوالیہ لکل چکا تھا۔ وہ اب برصغیر سے نکلنے کے چکر میں تھا۔ ہندستان میں قوبی آزادی کی تحریب انگریز کے بس سے باہر دکھائی دین تھی۔ ان حالات میں سلم خوا تین سر پر کفن با عدھ کرمیدان عمل میں کود چکی تھیں۔ کل ہندخوا تین مسلم لیگ کے پر چم سلے جح ہوکر انہوں نے اپنی محنت سے فابت کردیا تھا کہ اگر موقع دیا جائے تو مسلمان خوا تین دنیا کی دوسری خوا تین سے چیچے نہیں ہیں ادھر قائدا تھا کہ اگر موقع دیا جائے تو مسلمان خوا تین دنیا کی دوسری خوا تین سے چیچے نہیں ہیں ادھر قائدا تھا کہ مصروفیات بڑھتی جارہی تھیں اس وجہ سے انہوں نے دوسری خوا تین کے کاموں کا جائزہ لینے کے لئے اپنی ہمشیرہ قاطمہ جناح کو مقر دکر دیا۔ محتر مہ فاطمہ جناح نے قائدا تھا کہ کا پورا پوراسا تھد یا اور کوئٹ، دیا گی اور دور در دراز کے علاقوں کی عورتوں کو جگایا۔ لیکن جب بھی قائدا تک کو دفت ماتا وہ خوا تین کے وفود سے ملاقات کرتے ۔ انکوا سے مشوروں سے نواز تے اور ان کی ہمت افرائی کرتے جہاں ضروری بچھے خودخوا تین کے اجلاس سے خطاب کرتے۔

۱۹۳۷ منتقده کیا۔ سارے ہندوستان میں سلم لیگ نے صدر قائداعظم محمطی جناح نے نونتخب مجران اسمبلی کا کوئش منعقده کیا۔ سارے ہندوستان میں سلم لیگ نے تقریباً ۹۰ فیصد سے زیادہ سلم نشنتوں پر کا گریس کو مکست دی۔ اگر چرخوا تین کی نشستیں بہت کم تعیس لیکن عورتوں کا کردار نا قابل فرموش تھا۔ ۱۹۳۷ پر بل ۱۹۳۷ و کو این کالج دیلی میں بڑے جوش دخروش کے ساتھ کوئش منعقدہوا۔ عورتوں کی خصوص نشستوں کا بندو بست کیا گیا۔ پہلے بیش کی صدارت قائد اعظم محرکل جناح نے کی مجتر مدفا طمہ جناح استح محراہ تھیں۔ بندو بست کیا گیا۔ پہلے بیش کی صدارت قائد اعظم محرکل جناح نے کی مجتر مدفا طمہ جناح استح مراہ تھیں۔ ان کے علاوہ بیگم مجلی جو ہر، بیگم شاہنواز ، بیگم ایاز رسول بھی موجود تھیں۔ نوابزادہ لیا قت علی خان سیکرٹری کی نشست سنجا لے ہوئے تھے تمام خوا تین نے اپنی نقار بر میں قائد اعظم کی قیادت پر یقین اور اسپے مضبوط ارادوں کا ذکر کیا۔ آخری سیشن میں قائد اعظم نے خطاب کیا اور زری سرفراز کی قیادت میں سرحد کی عورتوں کے وفد نے قائدا عظم سے ملاقات کی۔

صوبہر مدیں کا گریس کی وزارت تھی ، ڈاکٹر غان وزیراعلی تھے۔کا گھریس نے سرحدا آسبلی ہیں ہلا میں سے الانستیں حاصل کی تھیں ۔اور کا انستیں سلم لیگ کو حاصل ہوئیں۔ڈاکٹر خان نے الیکٹن ہیں ہند ورہنما ایشر داس سے ل کر انتخابات کو متاثر کیا تھا۔ کا گھریس حکومت نے مسلم انگی رہنما اور کارکن جیلوں میں بند کردیئے گئے۔ بزیے جلسوں جلوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ ۱۳ امارچ ۱۹۳۷ء کو بیٹم کمال الدین کی قیادت میں مورق کا جلوس نکالا ، الاتھی چارج اور آنسو کیس کا سامنا کیا۔ خواتین ، پیٹا ور میلو ریاسیشن پر بہنی ایک میریس کے آھے لیٹ گئیں اس سانحہ میں ۲۷ سے ذاہد خواتین شدید زخمی ہو کیس کی ایک کی پہلیاں ٹوٹ گئیں۔ بیٹر سے از موس آراء نے سیکریٹر بیٹ پیٹا ور سے یو نین جیک اتار کرمسلم لیگ کا جھنڈ الیرادیا۔

قائداعظم بمسلم لیک اور پوری ملت اسلامید بهتد کافیصله بین که مطالبه پاکتان کے سواتے کوئی اسل قبل قبول نہیں۔ دوسری طرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس بات پرمصر بھے کہ بندوستان تقسیم ند ہو بلکه اس جغرافیا ئی وحدت کے طور پر بی برقر اررکھا جائے۔ ۵تا ۱۰ اربر بل ۱۹۲۷ء دونوں رہنماؤں نے ملاقات کی اورمشاورت جاری کھی۔ ماؤنٹ بیٹن یک نکاتی ایجنڈ الیکرآ یا تھا اور قائد اعظم سے بیمنوانا چا بتنا تھا کہ جناح کا بیند مشن بلان کے تحت ، بندستان کی وفاق کے تحت خود مخاری کوقیول کرلیں اورمطالبہ پاکتان کی تکرار سے بہٹ جائیں۔ وائسرائے لاج میں قائد اعظم اورمحتر مدفاطمہ جناح کو مدعوکیا گیا۔ تبادلہ خیالات ہوا گر

دونوں اینے نظریات کوچھوڑنے پرتیارند ہوئے۔ بقول لارڈ ماؤنٹ بیٹن:

"ندتو میری بیوی، ندبینی اور ندین جناح اور فاطمد جناح کومطالبد پاکتان سے منان نے برقائل کرسکے"۔

جس روز تین جون ۱۹۲۷ء کوتشیم ہند کا اعلان ہوا قائد اعظم نے آل انڈیاریڈیو سے پہلی بار پاکستان زعرہ آباد کہا۔ دوسری سے ٹورالعباح بیگم کے ہمراہ دبلی مسلم لیگ خوا تین قائد اعظم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے اورنگ زیب روڈ پنچیں تو کوئی پندرہ ہزار خوا تین کا جلوس ان کے ہمراہ تھا۔ تل دھرنے کوجگہ نہتی کہ قائد اورنگ ذیب روڈ کوئی پندرہ ہزار خوا تین کا جلوس ان نے ہمراہ تھا۔ تل دھونے کوجگہ نہتی ۔ قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح کوساتھ لے کر باہر لان میں آئے ، پاکستان زندہ آباد کے فلک دھاف نخرے لگ رہے تھے۔ دبلی کی خوا تین نے ایک دوسرے سے آئے بڑھ کرقائدا تھا مے گلے میں پھولوں میں ان کے گلے کو پھولوں سے آزاد کرنے کے گئے ہارا تارکر ملازم کو پکڑا تیں۔

مسلم لیگ کے سربراہ نے مسلم عوام کوتا ئیداور قوت ارادی کی بناء پر دنیا کے نقیتے کو بدل دیا۔ ہر قد جب کے لئے پاکستان آشیاند بن گیا۔ ۱۳ اگست ۱۹۸۷ء کو وہ بہت خوش تھے۔ پنڈ ال کی طرف جاتے ہوئے وائسرانے ہندلارڈ لوکس ماؤنٹ بیٹن نے کہا۔

"مسٹر جناح خفید اداروں کی رپورٹ ہے کہ باہر نہ جا کیں آپ کی جان کوخطرہ ہے۔آپ پرقا تلانہ مملہ موجائےگا۔"

مسٹرجناح نے کہا: "آج بردی مسرت کادن ہے۔ جھے پیجینیں ہوتا میرا خدا حافظ ہے" اس نازک اور جان لیواجلوس میں فاطمہ جناح ہمراہ تھیں۔

جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو کیر تعداد میں مہاجر اپناوطن چھوڑ کرفتل و عارت سے نے کر کرا تی آئے اور ملت نے ۱۳ ستمبر ۱۹۸۷ء کوا پی رہائش گاہ پر مہاجرین کی الداد کیلئے کمیٹی بنائی۔ آپ نے بہ بناب کے مہاجرین کے لئے مشرقی پنجاب مصیب زدگان کیلئے ۲۰۰ بزار رو پر پیجوایا کر بلیف کمیٹی نے ایک بنجاب کے مہاجرین کے لئے مشرقی پنجاب مصیب زدگان کیلئے ۲۰۰ بزار رو پر پیجوایا کر بلیف کمیٹی نے ایک لاکھ چھتیں ہزار روپ ایکٹے کے د ۲۵ نومبر ۱۹۸۷ء کومختر مد قاطمہ جناح لا ہور آئیں اور ریڈ یو پاکستان لا ہور سے خطاب کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ

"میں نے لا ہور آ کر کیمپول کا معائند کیا جہاں مہاجرین ہیں۔ سپتالوں اور زناندوست

کاری مراکز کا معائد کیا۔ تکالیف بہت ہیں۔ بشاردل ہلا دینے والی کہانیاں ہیں۔
ان لوگوں پر بردی مصیبت آئی ہے۔ہم اپنی مملکت کی تاریخ کے نئے دور سے گزرد ہے
ہیں۔ آئے ہم عبد کریں کہاس مملکت کی بقاکے لئے کوئی کسرنہ چھوڑیں گے۔''
ہیں۔ آئے ہم عبد کریں کہاس مملکت کی بقاکے لئے کوئی کسرنہ چھوڑیں گے۔''
ہیں۔ آئے ہم عبد کریں کہاس مملکت کی بقائے لئے کوئی کسرنہ چھوڑیں گے۔''
ہوئے فرمایا:

"بم نے اپی منزل پالی ہے اور ایک آزاد خود مختار اور دنیا کی پانچویں بڑی مملکت قائم ہو چکی ہے۔ ہم بے شارنا گفتہ بہ مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ خدا پر بھروسر کھے اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت موجود ہیں جو پاکستان کومٹا سکے۔ بیقائم رہنے کیلئے بنا ہے۔ ہمارا ممل دنیا میں ثابت کر دہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔"

محترمہ فاطمہ جناح نے فروری ۱۹۲۸ء میں انڈسٹریل ہوم کراچی کا افتتاح کیا۔ اسکلے مہینے وہ قائد اعظم کے ہمراہ شرقی پاکستان کے دورہ پر چلی گئیں۔ (۵۱) مارچ ۱۹۴۸ء میں قائد اعظم بذراجہ جہاز والا کہ پہنچے اور بے شار مقامات پر مشرقی پاکستان میں خطاب کیا اور ان سب مواقع پر محتر مہ فاطمہ جناح ماتھ تھیں۔ ۲۱ مارچ کوڈھا کہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ یدا یک لمی تقریر تھی جس کے دوران آپ نے تین بار پاکستان زعرہ باد کہا۔ و ھا کہ یو نیورٹی کے جلسے تقسیم اسناد سے ۲۲ مارچ کو خطاب کیا۔ گزیٹیڈ افسران سے خطاب کمارچ کو خطاب کیا۔ گزیٹیڈ افسران سے خطاب کمارچ کو فیا گئی میں کیا کہ ارچ کوریڈ یو پاکستان ڈھا کہ سے خطاب کیا۔ افسران سے خطاب کمارچ کوریڈ یو پاکستان ڈھا کہ سے خطاب کیا۔ افسران سے خطاب کمارچ کوریڈ یو پاکستان ڈھا کہ سے خطاب کمارچ کوریڈ یو پاکستان ڈھا کہ سے خطاب کمارے کا دری پاکستان ڈوریٹ جگوریٹ اوریٹ جگوریٹ کمارے کوریڈ یو پاکستان ڈھا کہ سے خطاب کمارے کوریڈ یو پاکستان ڈھا کہ سے خطاب کمارے کوریڈ یو پاکستان ڈھا کہ سے خطاب کمارے کا اوریٹ کمارے کوریڈ یو پاکستان ڈھا کہ سے خطاب کمارے کا اوریٹ کی باوجود اپنی جگوریٹ کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کا کمارے کی جگوریٹ کا کمارے کوریڈ یو پاکستان کی دوروں کی جس کوریڈ یو پاکستان کی دوروں کمارے کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کی دوروں کمارے کا کمارے کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ یو پاکستان کوریڈ یو پاکستان کمارے کوریڈ

عوام کے جذبات کا پاس رکھتے ہوئے شنڈ میں بیٹھے ہے۔ پھیچروں میں سوزش ہوگئے۔ فاطمہ جناح ہمراہ تھیں انہوں نے دوران سفرآپ کا ہرلی دخیال رکھلہ جس کا قائد اعظم نے خوداعتراف کیا: "فاطمہ جناح کا مجھ پر بوا احسان ہے انہوں نے میری دکھے بھال کی اور ہرتر کیک اور سیاس سرگرمیوں میں میراساتھ دیا۔ طویل عرصے تک میری خدمت کی اور مسلم

خواتین کوبیدار کرے مجھ پراحسان کیاہے۔"

قائداعظم کی جدوجہدمثالی قوت ارادی نا قابل فکست عزائم کی بلندی ہمالیہ سے بھی او نچی تھی۔انہوں نے انہائی نامساعد حالات میں تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ حکومت وقت کا معانداندرویہ ہندواور غیر کانگریس رہنماؤں کی واضح مخالفت کا محکمت کم اورسب سے بڑھ کرمسلم قوم کی ہے حسی کا درسب سے بڑھ کرمسلم قوم کی ہے حسی کا

علاه کانگریس کی خالفت جا میرداروں کی ملت فروشی ان تمام حالات ووافعات نے محمطی جناح کونڈ حال اور مضمل کردیا۔ ان کشفن دشوار اور نامساعد مضمل کردیا۔ ان کشفن دشوار اور نامساعد حالات میں صرف بقول جناح فاطمہ جناح امید کی کرن تھی جو تماردار بھی تھی سیاسی مشیر بھی تھی ' خانہ داری کے امور کی تکران بھی تھی۔ کے امور کی تکران بھی تھی۔

حقیقت توبیب کیاس تاریخ ساز جدوجدی مسلم قوم کی قیادت کرنے والی شخصیت محمعلی جناح کی معاونت کرنے والی ایک ہی ذات کی معاونت کرنے والی ایک ہی ذات میں معاونت کرنے والی ایک ہی ذات معنی اور وہ محتر مدفا طمد جناح تھیں۔

#### حوالهجات

- ا- مفدومحودة اكثر التيم منذا فسانداور حقيقت جلك بباشرز لا مورا
- Akber, S. Ahmad, Muslim Heroes, OUP, London 1997,
- ٣- حسين بعداني الفائقا طمد جناح حيات وخدمات توى اداره برائ حقيق تاريخ وثقافت اسلام آباد ١٩٨٩ء
  - ٧- ايماسيصوني بروفيسر واكثر مادرملت محترمه فاطمه جناح حيات وافكار علم وعرفان ببلشرزلامور
    - ٥- تسكين قر قائداعظم محرعلى جناح ، كلوب يباشرز لا موره ١٩٨٥
  - ٢- عزيز قطب الدين مادر ملت قائداعظم كي دست راست روزنامه جلك الدن ١٢ جولائي ٢٠٠٠ء
    - ٤- لورالعباح بيكم تحريك بإكتان اورخوا تين في غلام على ايند سز لا مورا ١٩٥١ و
    - Dr. Miss Kaniz Fatima, Dr. M.Saleem Akhtar, Dr.Razi Wasti \_\_^ Pakistan Resoulation Revisited, Islamabad, N.I.H.C.R, 1990,
  - Dr. Riaz Ahmed, Mohtrama Fatima Jinnah, a chronology (1893-1967)
  - ۱۰ محموده بأشى ذاكر تا كداعظم محمطى جناح اورخوا تنين قيادت مجله تاريخ وثقافت بإكستان قومى اواره برائة تحقيق تاريخ وثقافت اسلام آباد اكتوبرا ۲۰۰۰ء
    - اا بیکم سیده عابده ریاست رضوی مضمون تریک پاکستان می خوا تین کا کردار علم کی روشی سال تا کدامنظم علد شوشاره ۲ علامه اقبال او پن بوندرش اسلام آبادا ۲۰۰۰ م
      - ١١- عزيز جاويد يا كستان كى نامورخوا تين بيتا ور١٩٦٥ء
        - ١١٠ كل يا كب حيات فيروز سز لا مور
  - ۱۰- شرباخورشيد مقاله يحتر مدقاطمه جناح اوركشمير كارروائي مادر ملت كانفرنس ادارة تحقيق وناريخ وثقافت اسلام آباد منعقده ۲۲ جون۳۰۰ م
    - ١٥- آ قاب احد، چنديادي چندملاقا تين، ٢١٩٤ء

# ا قبال اورا تحادِ بين المسلمين

لمت اسلامیہ کے باہمی اتحاد و بگا تگت کی اہمیت کو ہردور میں محسوں کیا جا تار ہاہے لیکن اس کی جس قدراہمیت وضرورت آج ہے شایداس سے پہلے بھی اتنی نہ تھی۔ ہماری داخلی کمزوریوں اورمغربی اقوام کی ریشہ دوانیوں جارحیت اوراسلام دشمنی کے نتیج کے طور پرامت مسلمہزوال انحطاط اور انتشار کا شکار رہی ہے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ ہوچکی ہے۔ خالف مغربی تو تیں پہیں جا جیس کداسے اپنی ملی خودی کا شعور ہووہ اس میں انتثار پیدا کرنے کاکوئی موقع ہاتھ سے جانے ہیں دینیں اور مختلف حیلوں بہانوں سے جارحاند مداخلت کرکے عالم اسلام كوايك دوسرے كے خلاف صف آراءر كھنے ميں مصروف عمل ہيں \_كہيں اسانی اسلی علاقائی ترنی اور ثقافتى عصبيتوں كاز ہر پھيلانے كى كوششيں كى جار بى بين تو كہيں فرجى بنديوں اقتصادى الجھنوں اورسياس محاذآ رائیوں کے جال میں پھنسایا جار ہاہے تا کہ سلمانوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کردیا جائے اور انہیں متحد نه مونے دیاجائے۔علامدان مغربی ہتھکنڈوں کو مجھتے تھے۔

حكمت مغرب سيلت كى يدكيفيت بوئى كلا ي كلا ي المطرح سون كوكرديتا بكاز

نسل قوميت كليسا سلطنت تهذيب رنگ خواجكى نے خوب يمن بكن كر بنائے مسكرات ا قبال نے اس تکتے کوواضح کیا ہے کہ سلمانوں کی ملت اور قومیت کی بنیا دروحانی اور دیلی ہے۔ ملب اسلاميدايمان وعقيره اور نظام حيات كى وجدے زمان و مكان كى حدود و قيود سے آزاد ہے سيكى ملك مرزمين برانحصار نبيس كرتى اس ليح مكى حدودكى تبديلي سياسي عروج وزوال اور فتح وكلست اسے متاثر نبيس كرسكة البذافر مات بين كمسلمانوں كے لئے ضرورى ہے كدو دوين كادامن مضبوطى سے تھا مے دہيں۔

خاص ہے تر کیب میں قوم رسول ہاتھی قوت فرب سے محکم ہے جعیت تری

ا بی ملت برقیاس اقوام مغرب سے ندکر ان کی جعیت کا ہے ملک ونسب برانحصار دامن دین باتھ سے چھوٹاتو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئ

the factorials #

نسل پرتی وطعیت اور قومیت بیا بیے امراض ہیں جن سے کوئی قوم معاشی بیما عدگی سیاسی اہتری اور اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے چنانچہ علامہ بار بارتلقین کرتے ہیں کہ مسلمان اخوت کریت اور مساوات کے اصولوں پر گامزن ہوں اسلامی عقائد کے نقاضوں پر متوجہ ہوں۔ اسلام کی سطح پر متحد اور متفق ہوں۔اس میں ان کی فلاح مضمر ہے۔

ربط و ضبط ملت بينات شرق كي نجابت الشياوالي بين اس تكتف السابتك بخبر نیل کے سامل سے لے کڑتا بخاک ۔ کاشغر ايك بول مسلم حرم كى بإسبانى -- كے لئے ترک خرگا بی مو یا اعرابی والا محمر جوكرے كالمتياز رنگ وبومث جائے كا نسل اگرمسلم ی-ندب پرمقدم موگئ اڑ گیا دنیا سے تو ماتید خاک ریکور اخوت کی جہاتگیری-محبت کی فرادانی یمی مقصود فطرت ہے یمی رمزمسلمانی بتان رنگ وخول كوتو ژكر ملت يس مم موجا نه تورانی رہے باقی ندار انی -- ندافغانی ہوں نے کردیا ہے تکو سے تکو سے نوع انسال کو اخوت كابيال بوجا- محبت كى زبال بوجا غبارة اودرتك ونسبيس بيسبال ويرتيرك تواسمرغ جن أرنى سيبل برفشال بوجا نہ افغایم نے ترک و تاریم چن زادیم و از یک شاخماریم تميز رنگ و يُو برما جرام است که ما پروردهٔ کیک لو بهاریم مزيد فرماتين:

ہے زندہ فقط وحدت افکارے ملت وحدت ہوفناجس سے وہ الہام بھی الحاد وحدت کی حفاظت بیس ہے کا الحاد اور ماروں کے مقل خداداد

علامہ بہاں دوطرح کی وحدت اور یک جبتی کا درس دیتے ہیں ایک ملکی سطح پر کہ مسلمان علاقائی فات پات برادر یوں اورلسانی حدود ہے آزاد ہوں اور دوسرے عالمی سطح پر کہ پوری دنیا کے مسلمان مما لک آپس میں اتحاد قائم کریں ۔ علا مداس ساری صورت حال کو تکیم کی دقیقہ رس نگا ہوں سے دیکھ رہے ہے اوران کے شعور وبصیرت پر بیہ بات پوری طرح واضح تھی کہ ملت اسلامیہ کی تنظیم و بقااور استحکام با ہمی اتحاد و یکا گلت کے بغیر ممکن نہیں اوراس استحاد کی بنیا دصرف فرج ب ہے اوراگر مسلمانوں نے فرج ب کوپس پشت ڈال دیا تو وہ

ابني تنظيم بقااوراستحام سے بياز ہوجائيں مے جس سے عالم اسلام كوكتنا نقصان پنچ كا علامها سے كس طرح موجة بين:

> از "اليكم" ميرا گرخواي دليل ما مسلمانیم و اولاد خلیل برنسب بنياد -- تغييراً م باوطن وابسة-- تقذيراً مم بادوآ ب درگل پرستیدن که چه اصل ملت وروطن ديدن كه چه برنسب تازال محدن نادانی است محمم ادا ندرتن وتن فانی است مليت مارا--اساس ديگراست ايراساس اعدول مارمضمراست عاضريم ودل بضائب بستدايم لى زينداين وآن وارستدايم چوں گہم ازنگاه مام است رشندُ اين قوم شل-- الجم است ك نما ك بين ك انديشيم ما مه تير خوش پيکان يك ليقيم ما

بعن مسلمانان عالم کے اتحادی بنیا دوطریت کی محدود مادہ پرتی پرقائم نہیں ہے بلکہ اسلام کے پیش کردہ نظرية وحدد مساوات انساني عقيدة رسالت اوراخوت دباجي الفت برب-

ساز مارا يرده كردال لااله

ملبعة بيتاتن وجال لااله

اسود از توحیراحمری شود خویش فارون وابوذر می شور ۱۰ مه

علامہ بچھتے تھے کہاست مسلمہ کے اتحاد کی بنیا دندمادہ پرتی ہے اور ندبی نگاہوں کو خیرہ کردیے والی دنیائے مغرب کی چک دمک بلکہ خالص تو حیدورسالت بی اس کاواحدراستہ ہاوراس عقیدہ میں لازم ہے کہ مسلمان فكرك ساته مساته عملى اعتبار سي بهى متحد جول اور ملت اسلام كے اتحاد كى طرف پیش قدى كريں۔ منفعت ایک ہاں قوم کی نقصان بھی ایک ایک بی سب کا نی دین بھی ایمان بھی ایک حرم یاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کھیری بات تھی ہوتے جوسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذائیں ہیں کیا زمانے میں پننے کی - یہی اتیں ہیں مید زندہ توت تھی جہاں میں یمی توحید بھی آج کا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام میں نے اک برب تیری سر دیکھی ہے قل هو الله كي شمشيرے خالى بنام

ででいるは本本本

אות ותונפנים ייוד

דלד ותונפנים אוד

#### علاً مدتوحید کے بعد ملت اسلامیہ کے اتھاد کیلئے دوسرار دھانی عضر رسالت کی مخصوص صورت ( ختم نبوت ) کوقر اردیتے ہیں کہ عشق رسول ہی مسلمانوں کے انتحاد اور ان کے ارتقاء کاموجب ہے۔ حق تعالیٰ پیکر ماآ فرید وزرسالت درتنِ ماجاں رمید

لظم" جواب شكوه" كة خرى جار بنديس بهى علامه عشق رسول بى كوسلم امد كاتحاد كاموجب بيحق بي-رخت بردوش موائے چمنستال موجا مثل بُوقید ہے غنچ میں کریشاں ہوجا تغمير موج سے ہنگامير طوفان-- بوجا ہے تک مایتو ذرے سے بیاباں ہوجا وہر میں اسم محمد سے أجالا كردے قوت عشق سے ہر پست کو ہالا کردے مو نه بيه پيول توبلبل كاتر تم بهى ندمو مجمن وہر میں کلیوں کاتبسم بھی شہو يزم توحير بمى دنيا بمى ندمونم بمى ندمو يندسانى مواويحر عيمى ندموهم بحى ندمو تيمة افلاس كااستادة اى نام عے دہفر است تبش مادہ ای نام ہے دشت میں دائن کہسار میں میدان میں ہے بحريس موج كي آغوش يس طوفان يس ب اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چین کے شہر مراتش کے بیابان میں ہے

۔۔ مرے درولیش! خلافت ہے جہاتگیرتری تو مسلماں ہو تو تقدیر ہےتد بیری تری بیہ جہاں چیز ہے کیالوح وقلم تیرے ہیں پین کے سبر مراس کے بیابان یک ہے مجھے اقوام سے نظارہ ابد تک دیجے مردم چشم زمین مینی وہ کالی دنیا مردم چشم زمین مینی وہ کالی دنیا مرک مبر کی بروردہ طلالی دنیا تپش اعدوزہ اس کی مرح میں میں مشررت کی محمد ہے تیری سیر مشرحت ہے تیری سیر مشرحت ہے تیری سیر مشرحت کے لئے آگ ہے تیبیرتری کی محمد سے وفائو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفائو نے تو ہم تیرے ہیں

علامہ نے جہاں اپنی شاعری میں اتحاد ملت کے موضوع کو ہوئی صراحت و وضاحت سے بیان کیا ہے وہاں اپنی شاعری میں اتحاد ملت کے موضوع کو ہوئی صراحت و وضاحت سے بیان کیا ہے وہاں اپنے خطبات اور نٹری تحریروں میں بھی اتحاد مسلمین کومرکزی حیثیت دی ہے وہ مسلم المد کے بھڑے ہوئے مالات اور زوال پذیر معاشی ومعاشرتی مسائل کے علاوہ تہذیبی اور روحانی بے جارگ پر بھی ہمیشہ ملول و

#### رنجيده رب لکھتے ہيں:

'' یہ بدنصیب تو م حکومت کھوبیٹی ہے' تجارت کھوبیٹی ہے صنعت کھوبیٹی ہے۔ اب وقت کے تفاضوں سے عافل اورافلاس کی تیز تلوار سے مجروح ہوکرا یک بے معنی تو کل کا عصافیکے کھڑی ہے۔ اور ہا تیں تو خیر۔ ابھی تک اس کی غربی نزاعوں ہی کا فیصلہ نہیں ہوا' آئے دن ایک نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے جوا ہے آپ کو جنت کا وارث مجھ کر ہاتی تو ع انسانی کوجہنم کا ایندھن قر ار دیتا ہے غرضیکہ ان فرقہ آ رائیوں نے فیرالام کی جمعیت کو کچھالی بری طرح منتشر کردیا ہے کہ اتجاد ویگا تگت کی کوئی صورت نظر ہیں آئی '' مید

علامها فی عکیماند زرف نگابی سے ان محقیوں کوسلجھاتے ہیں ۔سیدسلیمان ندوی کوایک خطیس لکھتے ہیں:

"اس وقت فدہی اعتبار سے دنیائے اسلام کورا ہنمائی کی خت ضرورت ہے۔ سیاس اعتبار سے قوہم

باتی اقوام اسلامیہ کوالی کوئی مدر تبیس دے سکتے ۔البتہ دماغی اعتبار سے ان کیلئے بہت کچھ کیا جاسکتا ہے '۔ مندینہ مزید فرماتے ہیں:

میں نہ عارف نہ محدث ندفظیہ جھ کومعلوم نہیں کیا ہے نبوت کامقام ہاں مر عالم اسلام ہے رکھتا ہوں نظر فاش ہے جھے ہے میرفلک -- نیلی فام عصر عاضر کی شب تاریس دیمی میں نے بیشقیت کہ ہے روشن صفیت ماہتمام وہ نبوت ہے مسلمال کے لئے برگ حیث جس نبوت میں نبیس قوت و شوکت کا پیام ہندید

علاً مدسلم امد کومخر بی اقوام پرتکی کرنے کی بجائے متحد ہونے اور اپنے آپ کواس قابل بنانے کی تعلقین کرتے ہیں کدوہ خود اپنے مسائل آپ حل کریں۔

اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام پوشیدہ نگاہوں سے دبی --وحدت آدم تفریق ملل حکمت افر تک کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم کمہ نے دیا خاک جنیوا کو بہ پہنام جمعیت اقوام کہ-- جمعیت آدم نہ نہ نہ نہ

علا مد کے نزدیک مغربی اقوام کی استعاریت اور جارحیت کے تدارک کی ایک بی صورت نظر آئی ہے کدامتِ مسلمہ کا آئی بی اتحادہ و۔ بیا تحاد سیاسیات کی حد تک تو ٹھیک ہے کیان سلی یا جغرافیا کی بنیادوں پر درست و کامیاب نہیں ہوسکتا۔ یہاں اقبال عالم اسلام کے ایک مرکز کا تصور بھی پیش کرتے ہیں اور بیمرکز درست و کامیاب نہیں ہوسکتا۔ یہاں اقبال عالم اسلام کے ایک مرکز کا تصور بھی پیش کرتے ہیں اور بیمرکز

بنیادی طور پر ندہبی اور تندنی ہے سیائ نہیں جے وہ کعبر قرار دیتے ہیں اور اس مرکز کونا گزیر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہاس سے اجتماعی وحدت برقر اررہتی ہے اور تندن میں مکسا نیت پیدا ہوتی ہے۔

ہم چناں آئین میلاد اُم نظرنیت میلاد اُم نزعگی بر مرکزے آید بہم طقدرامرکزچوجال در پیکراست خط اُو در نقطۂ اوضمراست قوم را ربط و نظام ازمرکزے روزگارش را دوام از مرکزے رار دارو راز مابیت الحرم سوزما ہم ساز مابیت الحرم توز پوید حربے زندہ سے طواف او طواف ہو در نیست حرم مجو قبلۂ قلب ونظرنیست طواف او طواف ہام ددر نیست

حرم نجو قبلهٔ قلب ونظرنیست طواف او طواف بام ودرنیست میان ماه بیت الله رمزیست که جبریل ایس راجم خبرنیست میان ماه بیت الله رمزیست میان ماه بیت الله رمزیست میان ماه بیت الله رمزیست میان موت به مرکز توخودی کیا به خدائی موت به مرکز توخودی کیا به خدائی



Drilling tough fathoms to explore the hidden treasures. OGDC1, today has the largest exploration and production portfolio in the Oil and Gas Sector.

With this powerful track record of landmark discoveries and a success ratio of 1:3, OGDC1, undertakes aggressive exploration and development programmes to scale new heights in the energy sector of Pakistan.

Leading the Way



Oil & Gas Development Company Ltd.

### محد شفيع عارف د واوي

### مولا ناصوفی عبدالسلام نیازی

جیسویں صدی کےسب سے بردے عالم دین اور صوفی جن کے ہاتھ پر ۳۹ ہزار افرار نے اسلام تبول کیا اور جن سے سید ابوالاعلیٰ مودودی نے عربی کے علاوہ فلفہ منطق علم کلام اور فن استدلال کی تعلیم عاصل کی۔

دنیا عاسلام میں یوں قررور میں بڑی یوی قابل قد راورلائق ستائش ہتیاں پیدا ہوتی رہی ہیں گر گر شدہ پر حصری میں برصغیر ہندو پاک میں ایک ایس عظیم اور نا درروزگار ہتی جے آپ نازش دانر و بیش میں ایک ایس عظیم اور نا دروزگار ہتی جے آپ نازش دانر و بیش جہال آدمیت ، شع عرفان و آگی ہو کہ بھی فرما کیں زیب و بتا ہے جہ کا ہم پلہ وہمسر عرب و جم کی گربیت تھا۔

اس قابل صدرافقا راور یکا نہ روزگار ہتی کا نا م صوفی عبدالسلام نیازی (مرحوم ومغفور) ہے۔ اس فضی کی علیت، کمالی فضل اور جامعیت کے اظہار کے لئے اتناہی کہنا بہت کافی ہے کہ سیدالوالاعلی مودودی جو عالم اسلام سیار خودا کیک جید عالم شہر کے جاتے تھے اور جن کی بیثار بیش بہا تصانیف آج بھی فتلف دارالعلوم میں بڑات خودا کیک جاتے ہاں گرام اور فن استدلال کی تعلیم مولا ناعبدالسلام نیازی سے حاصل کی ہے جنگی ہتی اپنے دور میں بیک وقت استے بہت سے علوم کا تھا ہم میں مرد تھی جنگی مثال دور دور تک نہیں ملتی تھی ۔ خودمولا ناغیازی فرمایا کرتے تھے کہ میر سے اصل شاکر و خوانی میں اور فاصل شاکر و خوانی موسوف نے میں ۔ (۱) سیدالوالخی مودودی اور نصف ایک اور صاحب شے جنگا نام موصوف نے خالم نہیں فرمایا۔

مربیامر واقعی قابل افسوس ہے کہ ایک الی عظیم ستی اور بزرگ شخصیت کے متعلق جواہیے دور میں مختلف علوم کا بحر بیکراں تھی کوئی الی ممتند تصنیف شائع نہیں ہوئی جس سے بیہ معلوم ہوتا کہ اس عظیم شخصیت نے کہیں کیسی کیسی گیرافٹا نیاں اورصوفٹا نیاں کیس اور غیر منظم ہندوستان میں کیا کیا کار ہائے نمایاں سرانجام دیے اور کیسی کیسی علمی اور روحانی شخصیات تیار کیس۔ اس سے قبل صرف ایک محرنہایت متنداور جامع مضمون مولانا ملاح الدین شہید سابق ایڈیٹر جسارے و تکبیر کراچی نے ان معلومات کی بنیاد پر شائع کیا تھا جنہیں انہوں نے مطاح الدین شہید سابق ایڈیٹر جسارے و تکبیر کراچی نے ان معلومات کی بنیاد پر شائع کیا تھا جنہیں انہوں نے بور تجسس اور کاوش کے بعد سید ابولا اعلی مودودی دہلوی اور سید ابوطا ہرصا حب سے جنہیں صوفی عبدالسلام کی خدمت میں تیں سال رہے کا شرف حاصل تھا ، حاصل کی تھیں لیکن اس بات کو بھی زمانہ گرز گیا اور پھر اس

عظیم شخصیت اوراس کا قابل تقلید کردار ہماری نگاہوں ہے اوجھل ہوگیا۔ جواقوام اپنے اسلاف کوفراموش کردیتی ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامز نہیں ہوتیں مٹ جاتی ہیں۔ ہمارے خیال میں ہندو پاک میں ابھی پچھ حضرات ایسے ضرور ہوں گے جنہیں مولا ناعبدالسلام کی قربت کا شرف حاصل رہا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئبیں تلاش کر کے الی عظیم ستی کے متعلق مزید تحقیق کی جائے اور اس طرح ان کی زعدگی کے جو شخص رخ دریا دنت ہوں ان پر مزید سیر حاصل مضامین تیار کئے جا کیں کیونکدالی دیدہ ورستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں ہرروز نہیں تاکہ ہماری نئی تسلیں اسے اسلاف کے کارناموں سے بہرہ منداورروشناس ہو سکیں۔

سیدابوطا ہرفر ماتے ہیں کہ مجھے مولا ناموصوف کی خدمت میں ۱۹۳۲ء ۱۹۲۳ء یعنی کھل ۱۳۳ سال رہے کا شرف حاصل رہا۔ میری معلومات کے مطابق مولا ناعبدالسلام نیازی ۱۹۳۸ ایس کی بی بھارت کے ایک مشہور قصبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولا ناعبدالسبحان اور دادا کا نام عبدالوہا ب تھا جوسلسلہ قادر ہی جہت ہوئے ہوں گئے۔ اس طرح قادر ہی جہت ہوئے کہ ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس طرح تقریباً تین سال تک اکلی والدہ محترمہ نے اکلی پرورش کی اور پھروہ بھی اپنے خالت حقیقی کی طرف مراجعت کرگئیں۔

اس کے بعد مولا نا کے دادانے انکی گبداشت کی۔ ابھی مولا نا کی عرصرف چیسال تھی کہ دہ بھی اللہ کو پیارے ہوگئے ابھی کچھ قریبی عزیز بیند حیات تھے لین دہ کہاں تھے کچھ معلوم نہ تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں لیسی کے بعد مسلمانان ہند پر جوقیامت کبری ٹوٹی لیسی کے بعد مسلمانان ہند پر جوقیامت کبری ٹوٹی اس سے لوگ منتشر ہوگئے۔ اپ پرائے ، دوست احباب جسکو جہاں عافیت ملی چلا گیا۔ بہر حال ایک نیک دل خاتون جنکا تعلق میر ٹھھ سے تھا اس بیتم بچ کو جے متقبل میں علم کاسمندراور عرب و تجم میں مینارہ نور بنا تھا اپ ساتھ میر ٹھ لے کئیں اور دہاں مدر سے فیرالمدارس میں داخل کرادیا۔ آٹھ سال کی عربیں وہ حافظ قرآن ہوگئے۔ اور مولا نا ہدایت اللہ کا شانی سے جوا کی مشہور عالم تھے ہوی حد تک علم کی بیاس بجھائی مرعلم کی مزید طلب اور دفور شوق نے ایک جگہ کلئے نہیں دیا اور دا مولا نا عبدالحق رامپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے جومولا نافعنل حق فیر آبادی کے شاگر دیتھے۔ ان کی خدمت میں چارسال رہ کر دولت علم دونوں ہاتھوں سے لوٹی۔ پھراسے ماموں لیخی مولا نافعر الحق فیرائیوں کے معاجز ادے مولا ناعبدالحق فیرآبادی سے آٹھ سال تک سے سے لوٹی۔ پھراسے ماموں لیخی مولا نافعنل حق کے صاحبز ادے مولا ناعبدالحق فیرآبادی سے آٹھ سال تک سے سے لوٹی۔ پھراسے ماموں لیخی مولا نافعنل حق کے صاحبز ادے مولا ناعبدالحق فیرآبادی سے آٹھ سال تک

عال استاد نے شاگردش ذہانت اور علم کا بے پناہ شوق دیکھ کرخصوصی توجددی اور علم کا وہ کیٹر اور انمول خزانہ جو
قدرت نے انہیں عطافر مایا تھا نتقل کر دیا۔ اس کے بعد مولا ناعبد السلام نیازی ایک جیدعالم اور علم کاسمندر بن
کر بساط دہر پر اُنجرے۔ مولا نا کے دل میں طلب علم کا نیا جذبہ بیدار ہوا چنا نچہ دہاں ہے دبلی واپس آکر کیم
مجمود خان صاحب ہے (جو کیم اجمل خان صاحب) کے والد تقے طب کا علم حاصل کیا۔ اس سے فارغ ہوئے
تو نت بی زبانیں سیمنے کا سودا سر میں سایا۔ چنا نچر سرآر دللڈ کوعر بی پڑھا کر ان ہے انگریزی زبان سیمی ۔ ڈاکر
ہر کمن سے فرانسیں اور رجم نی زبانیں پڑھیں اور ان کوعر بی پڑھا دی۔ پنڈ ت بھگت مہارات سے سنگرت
سیمی ۔ غرض مولا نا بقول ابو طاہر صاحب سریانی ، عبر انی ، کمر انی ، جمیری ، عربی ، فاری ، انگریزی ، فرانسی ،
ہرمنی ، لا طبنی اور شکرت بہت اچھی طرح جانے تھے۔ تقریباً ہیں سے زیادہ زبا نیں مولا نا بول اور لکھ پڑھ
سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آثار قدیمہ سے برآمہ ہونے والے ہزاروں سال پرانے بہت سے نادر و نایا ب
کتبات جن کر جے کئے گئے وہ سب مولا نا موصوف کی زبان دانی کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ اتنی بہت ی
زبانیں مولا نانے کہاں سے اور کن حضرات سے سیکھیں پچھ معلوم نہیں۔

سيدايوطا برنے مولانا عبدالسلام بنازى كى حيات مستعادكا ايك جيب واقعد بيان فر مايا ہے جو بقول خودمولانا موصوف كديس دبلى يلى مدرست اميني بيل صدر مدارس كى حيثيت سے درس درر با تھا كدا چا كك ايك مجذوب آيا اور كين لگا۔ أو ملا۔ يہ كيا كام سرانجام دير باہے۔ وہ كيول نيس كرتا جس كے لئے تجھے بيدا كيا هي الله على بالله على بالله على الله الله على الله على

پیدے کے دوز خ کو بھر لینا۔اللہ تعالی نے جنگل میں کیا کیا جڑی ہوٹیاں پیدا کی ہیں اور ان میں کیا کیا تا ثیررکھی ہے اس کا اندازہ یا بیان کرنامکن نہیں۔وہ بزرگ جیسا کہ جھے بعد میں معلوم ہوا''متوکُل ثاہ''اپنے وقت کے مشہور بزرگ خصے۔ایک روزوہ ای جنگل میں جہاں میں رہتا تھا تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جھے بریلی کے اور شاہ نظام حسن کی خدمت پیش فرمادیا اور کہا''برتن ما نجھ کرلایا ہوں اس میں قلعی فرمادیجے۔

سائیں کی آمد پر شاہ نظام حن کھڑے ہو گئے اور ہوئے ہے آئییں اپنے پاس بھایا۔ پھر شاہ متوکل صاحب کی موجودگی میں میں نے قبلہ ''شاہ نظام حن' صاحب کے دستِ می پرست بیعت کی اور اس کے بعد انہوں نے جھے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ بیر بزرگ مجھے اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے۔ نیازی صاحب فرماتے تھے کہ میں سات سال اپنے شخ کامل کی خدمت میں حاضر رہا۔ بقول جناب سید ابوطا ہر کہاس طویل عرصہ میں مولا ناعبد السلام نیازئی صاحب نے روحانیات وعرفانیات کے وہ اعلی مراحل ملے جہاں جابات کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور چیزیں آئینے کی طرح صاف نظر آنے گئی ہیں گر زبان پرتا لے برجاتے ہیں ہونٹ سِل جاتے ہیں۔

دیلی میں ایک معروف پنڈت شکرداس کوجنہیں سنکرت اور گیتا پر عبور حاصل تھا۔ ہندوقوم میں بدی
قدرومنزات حاصل تھی۔ مولانا کوخود بھی گیتا پر عبور حاصل تھا ہندوقوم میں بدی قدرومنزلت حاصل تھی۔ مولانا
گیتا اور سنکرت کے عالم تھے اور گیتا ہے اس طرح حوالے دیتے تھے جیسے وہ اس کے حافظ ہیں بہی وجہ تھی کہ
پنڈت بی اپنے چیلوں کے ہمراہ مولانا کے پاس آتے تھے اور خرق عادت کے بجیب و غریب مظاہرے کرتے
تھے ایک دن مولانا نے دریافت کیا کہ میکال آپ کو کیسے حاصل ہوا۔ پنڈت بی نے کہا کہ میں نے زندگی بحر
اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کی اور ہر کام اپنے نفسی کے خلاف انجام دیا۔ اس ممل نے جھے اس مقام پر پہنچا
دیا۔ مولانا نے فرمایا ''اچھا یہ بتا ہے کہ اسلام کے متعلق آپکا نفس کیا کہتا ہے۔ اس پر پنڈت بی نے کہاد کھے
مولانا۔ یہ بات نہ بیجئے۔

مولانا نے فرمایا کہ مجھ کو دھوکہ دیتا ہے مجھے نفس پر قابو ہے اور میں اس کے خلاف کام کرتا ہوں۔
اب جب معاملہ کی بات آئی تو جواب دینے سے گریز پاہے۔" بیفریب اور بیر چالا کی'۔۔۔ غور سے سن کہ مسلمان نہ کی کودھوکہ دیتا ہے اور نہ کی سے دھوکہ کھا تا ہے۔ یہ بات مولا نانے پچھا بیے جذب کے عالم میں فرمائی کہ پنڈت کے ہوش اڑ گئے اس کے دل پر ایک بجلی سی گری اور اس نے مع اینے چیلوں کے اسلام قبول

کرلیا۔ بیات شہریں آک کی طرح کھیل گئی اور ہندوقوم میں صف ماتم بچھ گئی۔ دہلی میں ایک کہرام کھی گیا۔
کہاجاتا ہے کہ مولانا کے ہاتھ پر مختلف اوقات میں ۳۹ ہزارافرار نے اسلام قبول کیا جن میں ہندو ہسکھ عیسائی
اور قادیانی شامل تھے۔

مولانا عبدالسلام نیازی کے دین اوراک اورعلمی فضیلت کا ایک اوروا قعمصرت سید ابوطا برنے نقل فرمایا کدایک صاحب جومد بیندمنورہ کے ایک معروف عالم دین تصمولانانیازی مرحوم کے پاس تشریف لائے۔وہ اندرہ کے تو مولا نانے دریافت کیا کون صاحب ہیں۔جواب ملاعبدالرحمٰن بن الحسن مدنی ،فرمایا تشریف لائے۔وہ اندرآئے تو مولانا بری عزت واحر ام سے پیش آئے اور پوچھا کیے آنا ہوا۔جواب دیا اکیس علمی اعتراضات ہیں ان کے جواب کیلئے آیا ہوں۔مولانانے دریافت کیامفتی کفایت الله صاحب کے یاس گئے تھے۔ جواب ملاوہ طفلِ مکتب ہیں۔ پوچھا مولا ناحسین احمد منی کے باس مجئے تھے۔ جواب دیا وہ تاریخ اور جغرافیدا چھا جانتے ہیں۔ پھرسوال کیامولا ناابوالکلام آزاد کے پاس بھی مجئے تھے۔ جواب ملا کہم تھا مرمغلوب ہوچکا ہے۔اس دوران دبلی کےعلماء کرام کومعلوم ہوچکا تھا کہ عبدالرحمٰن بن الحسن مدنی مولانا عبدالسلام نیازیؒ کے پاس مجھے ہیں چنانچیطاء آناشروع ہوئے جوآتا اپنارومال بچھا کر بیٹے جاتا مولانا کا کمرہ اور بابر كاحصه يربوكيا \_مولانا عاشق ميال اورسيد ابوطا برجنهين مولاناكي خدمت مي طويل عرصه ريخ كا شرف حاصل تفادونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ چنانچیا تکی موجودگی میں عبدالرحمٰن بن الحسن مدنی نے اعتراضات بیان کرنا شروع کئے۔مولانا جونہات انہاک اور توجہ سے اعتراضات من رہے تھے بھی بھی ان کے چہرے ے کرب اور تکلیف کے آثار نمایاں ہوتے لیکن وہ سب چھ برداشت کرتے رہے اور جب اعتراضات ختم ہو گئے تو مولانا نے فرمایا۔ صاحبزادے مدیند منورہ سے آئے ہواس لئے لحاظ کررہا ہوں۔ پھر فرمایا بیوتو ف انسان-اس طرح کے دوسومزید اعتراضات ہو سکتے ہیں اور پھر وہ اعتراضات کھوانے شروع کئے۔سات دن تك لكصوات رب- جب وهكمل مو محياتو فرمايا جوابات انشااللدتعالى كل سي شروع كرول كا-دوسر دن سے جوابات لکھوانا شروع کے اور گیارہ دن میں کمل کئے۔جوابات لکھوانے کا سلسلہ فجر کی تماز کے بعد شروع ہوتا اور رات دی ہج تک جاری رہتا۔ نمازوں کیلئے وقفہ دیدیا جاتا۔ جوابات کے دوران دیکھا گیا کہ عبدالرحمٰن بن الحسن مدنی اپنی جگرے اٹھتے فرط مسرت اور وفور عقیدت میں مولا ناکے ہاتھوں کو بوسد ہے۔ جوابات ختم ہونے کے بعد عبد الرحمٰن صاحب نے عرض کیا کہ بندہ موالانا کی خدمت میں مخصیل علم كے لئے رہنا جا بتا ہے۔مولانانے جواب دیا كميس كرائے كے ایك كمرہ بيس رہتا ہوں۔ميرے پاس آپكو تفبرانے کی جگنیں ہاورنہ ہی اس بات کا اہتمام ہے کہ کھانے پینے کابندوبست کیا جائے۔ پھرشرط بیہ کہ

فجری نماز کے بعد پڑھاؤ تگا۔ آگروقت پرنہ آئے تو بھادونگا۔ انہوں نے تینوں شرطیں منظور کرلیں۔ اور تین سال علم حاصل کیا۔ اکثر فرماتے کہ ہندوستان کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مولا ناعبدالسلام جیساعلم کاسمندر ان کے درمیان موجود ہے۔ جن لوگوں کومولا ناکا قرب حاصل تھاان سے کہتے کہ آپ لوگوں پردشک آتا ہے کہ آپ کومولا ناکی قربت نصیب ہے پھر فرماتے کہ ہیں عرب وجم میں گھومتا ہوا آیا ہوں جھے ایساعلم کا بحربیکراں کہیں نہیں ملا علم ظاہری کے علاوہ علم باطنی یعنی روحانیات میں بھی مولا نا بہت بلندم تبہ پرفائز ہیں۔

مولانا عبدالسلام نیازی کاموضوع خاص حضورا کرم سلی الله علیه دسلم کی شان محبوبیت تھاجب مولانا بیان فرماتے تو انداز ایباز بن گیراور بُرتا ثیر بوتا کہ لوگوں پر وجد کی سی کیفیت طاری ہوجاتی ۔خودمولانا پر ایبا عالم اور کیف طاری ہوتا کہ بوش میں ہوتے ہوئے بھی مد بوش ہوجاتے اور آ بھوں سے جھڑی لگ جاتی اور لوگ پہروں اس روحانی کیف وسرور سے سرشار رہتے۔

مولانا بزے درولیش صفت انسان تھے" خدا خوش رکھے" انکا تکی کلام تھا۔ تمام زندگی نہا ہے سادگی اور بے نیاز کی تھا میں گزاردی علم کی دولت اور کردار کی عظمت نے دنیاوی غرض وطمع سے بے نیاز کردیا تھا جب جابات کے پردے نگا ہوں سے اٹھے تو دنیا کی رنگینیاں معدوم ہوگئیں۔ شادی ہیاہ پچھییں کیا۔ روحانیات کی نیر جمیوں نے ایسامہ ہوش وسرشار کیا کہ دنیا اور اس کی کشش بے معنی ہوکررہ کئیں۔ محرمزاج بلاکا جلالی ہوگیا۔

پی اربات اقتد ارکومولانا کے متعلق بید کا بیت تھی کہ بعض اوقات ان کا لب ولہجہ نہایت درشت اور ترش ہوجاتا تھا جب جناب طاہر میاں سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا کیلئے انہائی تاہد بیدہ بلکہ نا قابل ہر داشت چیز" منافقت" تھی۔ جب ان کا ادارک اور روحانیت حاضر ہونے والے مخف کی منافقت کی تھی دیت کے تعدیق کردیتی تو اقا جلال سوائز اور روید نیادہ تخت ہوجاتا اور وہ اس کو بھاد سے تھے۔

ایک مرتبہ حیدر آباد دکن کے وزیر اعلیٰ سر اکبر حیدری والی عدکن میرعثان علی خال کا بلاوالیکر مولانا
عبدالسلام نیازی کے پاس جارہ ہے تھے۔ کلی ہے ہو بچو۔ کی صدا کیں آرئی تھیں۔ پھر نہے پہلی کے پڑھنے
کی آجٹ ہوئی صوفی صاحب نے اپنی پاٹ دار آواز میں دریافت کیا کون؟ جواب میں سراکبر حیدری نے
سیر حیوں سے ہی اپنانام اور آنے کا مقصد بیان کیا۔۔۔مولانا نے گرج کرکہا۔۔۔آپ کی تسمت میں جنتی
سیر حیاں کھی تھیں وہ آپ چڑھ بچے۔۔اب اور آگے ہوھنے کی کوشش ندفر ماکیں۔ اور خدا خوش رکھ آپ
سیر حیاں کھی تھیں وہ آپ چڑھ بچے۔۔اب اور آگے ہوھنے کی کوشش ندفر ماکیں۔ اور خدا خوش رکھ آپ
ایٹ رکیس سے ہماری طرف سے کہدی کی کوش فقیر کے قدموں کی خاک کاذرہ بھی اگر تر ازو کے ایک بلڑے

میں ہو۔اور دوسرے میں وہ خود اپنی دولت سمیٹ کربیٹے جا کیں تو اس فقیر کا بلز از مین پربی رہیگا۔اور جس بلزے میں آپ کے رئیس اعظم اپنی پوری ریاست کے وزن کیساتھ بیٹے ہوں گے وہ زمین اور آسان کے درمیان معلق رہیگا۔کیا سمجھ۔۔۔ جائے خدا خوش رکھ۔

تقتیم ہند کے بعد ہندوستان کے صدر ڈاکٹر راجندر پرشاد۔اور وزیراعظم پنڈت جوابرال نہرو
ایک بارصدراوروز براعظم کی حیثیت سے مولانا موصوف کی ملاقات کیلئے گئے مولانا کی زندگی کا بیدوہ حصہ تھا
جب آپ بینائی سے محروم ہو چکے متے مگران کے جلال اور مزاج کی افراد میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ ڈاکٹر راجندر
پرشاد نے مولانا سے کہا حضرت آپ آئکھیں بنوالیس مولانا نے فرمایا خدا خوش رکھے ان آئکھوں سے جو
صور تیں دیکھا تھا۔ جب وہ او جمل ہوگئیں تو اب آئکھیں بنواکر کے دیکھونگا۔۔ آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب کے
بیان اور درخواست پر زور دیتے ہوئے پنڈت جی عرض کیا مولانا ڈاکٹر صاحب نے صحیح عرض کیا ہے
بیان اور درخواست پر زور دیتے ہوئے پنڈت جی اب کھی عرض کیا مولانا ڈاکٹر صاحب نے صحیح عرض کیا ہے
آپ آئکھیں بنوائی لیجئے مولانا نے جواب دیا خدا خوش رکھے۔اگر میری بھارت بحال ہو بھی جائے تو آپ
جھے اپنے صورت نہ دکھا ہے گا۔

مولانا کی علمی عظمت اور روحانی توت کے آھے ہندوستان کی طاقت کے بید دونوں نا خدا ڈاکٹر راجندر پرشاداور پنڈت جوا ہرلال نہرو ہے ہی ہوکر خاموثی کیساتھ واپس چلے اور زبان سے پچھ بھی نہ کہد سکے۔ مگر مولانا کے ایک نہایت ڈرشت فقرے نے وہ تمام روح فرسرا اور دل خراش داستان بیان کردی جو مسلمانا اب ہند کے ساتھ تھی مند کے وقت روار کھی گئتی ۔اور جس کی تمام تر ذمہ داری پنڈت جوا ہرلال نہرو پر بحثیبت وزیراعظم ہندوستان عائد ہوتی تھی۔

تو یہ ضے مولانا صوفی عبدالسلام نیازی مولانا سید ابوالاعلی مودودی کے استاد کرم جنکا انتقال سو
سال سے زیادہ عمر میں ۱۹۲۱ء میں دبلی میں ہوا اور آل انڈیاریڈ بو کے اعلان کے مطابق تقریباً ۱۳ لا کھافراد
ناب کے جناز سے میں شرکت کی جس میں اکا ہرین سلطنت، جیدعلائے کرام مشاہیر اور مختلف طبقہ ہائے فکر
کارباب شامل ہے۔ انا اللہ وانا الہد واجعون ۔ خدار حمت کندایں عاشقان یا کے طبخت را۔

### نو يدظفر

## صوبه سرحد کے قبائلی علاقے

پٹاورصدیوں سے وسطی ایٹیا کا اہم تجارتی مرکز رہا ہے۔ سمرقند' بخارا' تاشقند' کابل' ھرات'
قندھار' بلکہ بغداداور دشق سے قافلے ہندوستان جانے کے لئے پہلا پڑاؤپٹاور میں ڈالتے۔قصہ خوانی بازار کی
سرائے میں قیام کرتے' قصہ کہانیوں سے لطف اندواز ہوتے اور پھردلی کے راستے پرگامزن ہوجاتے۔ پٹاور
اور وسطی ایشیا کے درمیان ان کی گذرگاہ کوہ ہندوکش کے درمیان اہم تاریخی درہ جیبر ہوتا۔ اس درہ کے بارے
میں مختلف مورجین اور حکم انوں نے بہت کچھ کھا ہے۔ سکندراعظم کے عہدسے بیمختلف حملہ آوروں کی گزرگاہ
رہا ہے۔

وسطی ایشیاء سے مختلف مسلمان فاتھیں ہار امیر تیمور محمود غزنوی ہندوستان میں داخل ہوئے اور دلی کے دعوید اربے۔ اس درہ کو نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی الغرض کی مسلمان تا جداروں نے استعال کیا۔ حفیظ جالندھری نے درہ جیبر پر ایک طویل نظم تحریر کی جس کے چنداشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ نداس میں گھاس آئی ہے نداس میں پھول کھلتے ہیں محمراس سرز مین سے آساں بھی جھک کے ملتے ہیں۔

یہاں سے بار ہاگر رے اٹا لے بارگاموں کے قدم چوہے ہیں اس مٹی نے اکثر بادشاموں کے کہاں اب وہ فکوہ نادری اقبال ابدالی لیا کرتے تھے جن سے خت پھردرس پامالی

بيه وه فارزارًاس مين بزارون آبلے پھوٹے نبين ٹوٹے محربيت دل كافخيين اوٹے

درہ خیبر پٹاور ہے اکلومیٹر کے فاصلے پر جمرود میں واقع ہے۔ اس مقام کا نام ایرانی ہادشاہ جمشید
کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک قدیم تالاب کے آثار بھی سلتے ہیں جس کے ہارے میں کہا جاتا
ہے کہ اسے جمشید ہا دشاہ نے بنایا تھا۔ درہ خیبر سطح زمین سے ۱۵ افٹ بلند ہے درہ خیبر سے کوہ ہندوکش کاسلسلہ
ایک وادی کی شکل اختیا رکرتا ہے 'پٹاورشہراس وادی میں آباد ہے۔

جرود میں ایک قلعہ بھی موجود ہے جس کی شکل ایک جنگی جہاز جیسی ہے سکھ جرنیل ہری سنگھ بلوہ

افغانوں سے ایک جنگ میں یہاں قبل ہوا تھا اور اس کی سادھی یہاں بنائی گئتی ۔

جرود ہے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قلعہ شکائی کے مقام پر انگریزوں نے ۱۹۲۰ء میں تغمیر کروایا تھا۔ انگریزوں اور افغان لڑائیوں میں ہلاک ہونے والے برطانوی فوجیوں کا ایک قبرستان بھی یہاں واقع ہے۔

درہ نیبریں طے سندر سے ۱۳۱۷ فٹ کی بلندی پرایک تاریخی مجد علی مجد کنام سے مشہور ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں ' یہاں درہ نیبر نگ ہو کر صرف ۱۵ فٹ رہ جاتا ہے۔ بعض مقامی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عذ نے یہاں قیام فرمایا تقااور عبادت کی تھی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق یہاں کے ابتدائی شہری مدید کے فکست خوردہ یہودی تھے جو خیبر کی جنگ میں فکست کھا کر یہاں آباد ہوئے تھے اور انہوں نے اس مقام کو خیبر کا نام دیا۔ اس نسبت سے درہ خیبر کی سرحد پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان آخری چیک پوسٹ کا نام طور خم ہے۔ جو یہود یوں اور مسلمانوں دونوں کے لئے کوہ طور کے حوالے سے ایک نبست رکھتا ہے۔ کوہ طور سینائی کے صحوالی وہ ایم پہاڑ ہے جہاں حضرت موئی علیدالسلام اللہ تعالیٰ سے ہمکام مہوئے تھے۔

درہ خیبر میں انڈی کول کی اہم تجارتی منڈی واقع ہے جہاں سیاح خریداری میں مصروف نظراتے ہیں ایسی ہی ایک تجارتی منڈی ہاڑہ میں واقع ہے۔

درہ خیبر کے علاوہ پٹاور کے نزدیک درہ آدم خیل واقع ہے۔ جو پٹاور اور کوہاٹ کونسلک کرتا ہے ا یہاں پر مقامی لوگ ہتھیار بنانے کا کام صدیوں سے کردہ ہیں۔ درہ آدم خیل آوم خیل آفریدیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ لنڈی کوئل درہ آدم خیل اور کوہاٹ میں بہت سے تعلیم مراکز سکول اور کالج طلباء کی تعلیم کامرکز بن سکول اور کالج طلباء کی تعلیم کامرکز بن سکول ہورکا ہے طلباء کی تعلیم کامرکز بن سکول ہورکا ہے طلباء کی تعلیم کامرکز بن سکے ہیں۔

خیبر کے آفرید ہوں کے ساتھ ساتھ کرم ایجنی کا صدر مقام پاراچنار ایک صحت افزاء تاریخی وادی ہے سے سے سے میں دواقع ہے اس شہر کی روایات بہت مشہور ہیں ایک روایت کے مطابق یہاں ایک قدیم چنار کا درخت تھا جس کے ساتے میں پارا قبیلے کے افرادا کھے ہوتے تھے۔ روایت کے مطابق یہاں افغانستان میں ایک حکر ان بچ سفہ کے نام سے گزرا ہے ایک روایت کے مطابق بچ سفہ این این این این دور میں پاراچنار میں مقیم تھا۔ لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچانے کی ملازمت کرتا تھا۔ پاراچنار میں بہت سے تعلیمی ادار سے بنک اور ہسپتال قائم ہو بچے ہیں پاراچنار میں بہت سے تعلیمی ادار سے بنک اور ہسپتال قائم ہو بچے ہیں پاراچنار تھی سے ۹۰ کلومیٹر

اورافغانتان کی سرحد ہے کا کومیٹر کے فاصلے پہنے سڑک بہت پختہ ہے اور سفر کے دوران بیا نداز ہمبیل ہوتا کہ ۱۰۰۰ ف کی بلندی تک پہنے بچے ہیں 'پارا چنار ہے ۵ کلومیٹر کے فاصلے پرعلیز کی تاریخی مقام ہے ' جہاں یونانی عہد کے آثار پائے جاتے ہیں علیز کی ہے دس کلومیٹر کے فاصلے پر آراوالی واقع ہے ' بس کی اہمیت سرویوں میں برف باری کے حوالے ہے ہے ' برف آراوالی ہے آگے اور پیچے آبادی تک نہیں پہنچتی ۔ کویا سرویوں کی برف باری کے لئے آرا والی پارا چنار کی آخری سرحد ہے۔

پاراچنار کے شال مشرق میں ۸کلومیٹر کے فاصلے پر کرمان کا خوبصورت باغ واقع ہے 'جواپنے سنہری سیبوں کے لئے بہت مشہور ہے۔

پارا چنار کے شال مشرق میں امام باغ 'زیران اور شعلہ زن بھی اپنی خوبصورتی کے لئے مشہور ہیں ' شعلہ زن کی وجہ شہرت جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے مقامی عورتوں کی خوبصورتی ہے 'افغانستان اور دلی کے مغل عکر انوں میں بعض بادشا ہوں کی ملکا کیں اس قصبہ سے تعلق رکھتی تھیں 'افغانستان کے حکمران امیر عبدالرحمٰن ک وادی کا تعلق بھی اس علاقے سے تھا' ایک قدیم روایت کے مطابق کرم ایجنسی میں خوبصورت پھر ملانا میں علاقے اسے تھا رائل کی شعلہ زن کی۔

شعلہ زن اپنے سبز باغات اور سبری سیبوں کے لئے بھی مشہور ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں پارا چنار کے نزد یک کھر لا چی احمد زئی اور پیوار کوئل بھی خوبصورت چشموں اور سرسبز وادی کے حوالے سے اہم قصبات ہیں سفید کوہ کے دامن میں یہ مقامات خوبصورتی میں بے مثل ہیں ، قدرتی آبشاریں علاقے کی خوبصورتی میں مزیدا ضافہ کرتی ہیں کلا چی میں لالے کی کا مقبرہ بھی زائرین کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔

شالی وزیستان کاصدر مقام میران شاہ ہے جو بنوں ہے ۲ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میران شاہ کی وجہ شہرت ٹو چی سکاؤٹ اور ایک قدیم قلعہ ہے ایک سٹیڈیم بھی یہاں تغییر کیا گیا ہے۔ دیگر آباد ہوں میں سپن وام میرطی جو یا اور درسیل بین کرم ایجنسی کا سب سے اہم شہراز بک ہے جو پختہ سڑک کے ذریعہ بنوں سے ہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے از بک ۲۵۰۰ فٹ کی بلندی پر ایک صحت افزاء مقام ہے انگریزی عہد میں اے افغانستان سرحد پر ایک اہم چھاؤٹی کا درجہ حاصل تھا اور یہاں تین میل کے علاقے پوفو جی بیرکس رہائش میں اسکوائش کورٹ کھیاوں کے میدان اور تھیٹر قائم تھے۔ ۲۰۰۰ سے زیادہ فوجی یہاں تعینا سے تھے۔ دوسری جگ عظیم کے بعداس جگہ کی فوجی اہمیت شتم ہوجانے سے از بک کی روفق بھی جاتی رہی۔

شالی وزیرستان کی طرح جنو بی وزیرستان بھی قبائلی علاقوں میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے ٹا تک ہے۔
۱۳۰۰ کلومیٹر دور وانا جنو بی وزیرستان کا صدر مقام ہے۔ مقامی آبادی میں احمد زکی وزیری اور برکی مشہور ہیں۔
پاکستان کے ایک سابق جرنیل اور وزیر جنزل واجد علی برکی اور مشہور کرکٹ کھلاڑی ماجد خان 'جاوید برکی اور ڈاکٹر جہا گئیر خان کا تعلق بھی جنو بی وزیرستان کی اڑمر شاخ سے ہے 'جن کا علاقہ کافی گرم کہلا تا ہے۔ جنو بی وزیرستان کی اڑمر شاخ سے ہے 'جن کا علاقہ کافی گرم کہلا تا ہے۔ جنو بی وزیرستانی سکاو ٹوں کامرکز سروی کافی ہے۔ مجوری کیج کے مقام پر گول دریا پر بند ہا تدھ کرایک و یم تھیر کیا گیا ہے۔

انگریزی عہد میں جنوبی وزیرستان کے قبائلی افراد نے انگریزوں کے خلاف سخت مدافعت کی اور انگریزی فوج کا جانی اور مالی نقصان جس قدر جنوبی وزیرستان میں ہوا' انتااور کہیں نہیں ہوا۔اس حوالے سے محسود قبیلہ کے ملا پوندا اور مرزاعلی خان جنہیں فقیراہی کا نام دیا گیا' خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔

وزیرستان کے قبالم کی انگریزوں سے جنگ کی ہوی وجہ ڈیورنڈ لائن کی سرحد تھی جو ۱۸۹۳ء بس افغانستان کے حکمران امیر عبدالرحمٰن برطانوی جرنیل ڈیورنڈ کے درمیان ایک معاہدے کے بعد عمل بیں ہی ۔ معاہدے کے فور ابعد جب دونوں مملکتوں کا نقشہ جاری کیا حمیاتو امیر عبدالرحمٰن اور وزیرستانی قبائل نے برطانیہ پردھوکا دہی کے الزامات لگائے اور بغاوت کردی ایسے ہی الزامات سلطنت برطانیہ پر ۱۹۲۷ء بی لگائے مجے جب مسلمان اکثریت کے علاقے فیروز پور پٹھان کو ف اور گورداسپور ۱۳ اگست کے بعد ہندوستان کے حوالے

متبرے ۱۸۹۱ء میں ملاسید اکبری زیر کمان ۱۵۰۰۰ آفریدی اور اورکزئی بھٹوکی ۱۸۹۰ء میں ملاسید اکبری زیر کمان ۱۵۰۰۰ آفریدی اور اورکزئی بھٹوکی ۱۸۹۰ء میں ملاسید اکبری زیر کمان ۱۵۰۰۰ آفریدی اور جنگلات پر جملہ آور ہوئے۔ انگریز جزل لوک ہارٹ LOCKHART نے مقامی آبادی کے تمام گاؤں اور جنگلات نذر آتش کر دیئے۔ چنا نچہ وہ علاقہ جہاں باہر نے سولہویں صدی میں گینڈے کا شکار کھیلا' آج وہاں گھاس کی ایک پتی ہوی مشکل سے نظر آتی ہے۔

اس تمام کارروائی کے باوجودا تکریزی فوج نے علاقہ پر ہوائی جہازوں سے بمباری کی پالیسی اپنائی اورزینی فوج کی کارروائی سے ہاتھ اٹھالیا۔

سانومر ۱۹۳۱ء کولندن کی Royal Society of Central Asia سے خطاب کرتے ہوئے پرطانوی چیف آف آرمی شاف جزل Sir Kenneth Vigram نے کہا کدوزیرستان میں ہماری یالیسی

#### Burn and Scuttle کی تھی تیجن آگ لگا دُاور بھا گو۔

وزیرستان کے بعد ہم مہندا بجنسی کے صدر مقام ایکا گنڈ پینچتے ہیں کیہاں ابسکول کالج اور ہیتال قائم ہو چکے ہیں پٹاور سے تقریباً ۵۰ کلومیٹر دوروارسک ڈیم جو ۱۳۰۰۰۰ ایکر زمین کوسیراب کرتا ہے اور ملک کو ۲۳۰۰۰۰ کلوواٹ بجل مہیا کرتا ہے اس ایجنسی میں واقع ہے۔

وارسک کی طرح صوبہ مرحد میں ایک اور اہم بھی مہیا کرنے کامرکز درگئی میں ہے۔ جودرہ مالا کنڈ میں ایک فرج ہے۔ میں نوشہرہ ہے ۔ اکھویمٹر دورواقع ہے سطح سمندر سے مالا کنڈ ۵۰ کا فٹ بلند ہے اور آ ب وہوا کے اعتبار سے بوا خوشگوارعلاقہ ہے بہاں پرایک فوجی بکٹ میں برطانیہ کے سابق وزیراعظم نسٹسن چہل نے فوجی خدمات سرانجام دی ہیں۔ مالا کنڈ کا سب سے اہم شہرشاہ کوٹ ہے جہاں زرگی اور صنحتی اجناس کے حوالے سے فیکٹریوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے مالا کنڈ بھی اگریزی کاشکرشی کورو کئے میں اہم تاریخی مرکز رہا ہے اور میں کہاں خوزیز جنگیں لڑی گئیں۔ درگئی سے چندمیل کے فاصلے پرجبن کے مقام پردریائے سوات دومیل تک ایک سرنگ سے گذرتا ہے سرگئی سے لگنے کے بعد دریا کے آبشار سے بھی پیدا کی جاتی ہے۔ نزدیک بی بیٹ ایک وروقانہ کی خوبصورت مقامی بستیاں ہیں۔

مالاكنڈ ڈویژن میں دیرڈسٹر کٹ بھی واقع ہے جہاں اہم تاریخی کھنڈر ہیں دیر سے تقریباً سوگلومیٹر کے فاصلے پر چکدرہ کا خوبصورت تاریخی شہر دریائے سوات کے کنارے واقع ہے ایک روایت کے مطابق دور اکبر کا مزاح موجنیل ہیر بل سوات فتح کرنے کی مہم میں یہاں ۱۸۸۱ میں قتل ہوا تھا۔ چنانچہ اسکلے برس مفل جرنیل زین خان نے علاقہ فتح کرکے یہاں ایک قلع تقییر کیا 'جوآج بھی موجود ہے۔

چدرہ ہے ہم کلومیٹر کے فاصلے پخصیل ہیڈ کوارٹر ہمر کڑھوا قع ہے شہر کا نام امیر تیمور کی نسبت سے رکھا گیا وریائے بچے کڑہ کا بل اور بلم بت کا قلعہ سیاحوں کی دلچیس کے خصوصی مراکز ہیں۔

نزدیک ہی رہا ط اور کھل کے باغات ہیں ،جو مالٹوں اور کینوؤں کے لئے مشہور ہیں دیر ڈسٹر کٹ میں ورائی ویا سری لال قلعہ منڈ اکیروا اچ کنیارت اور قلعہ شاہی اپنی قدرتی خوبصورتی کے لئے مشہور ہیں کریارت بابا جلال بخاری کی زیارت اور قدیم بدھ کھنڈروں کے سبب مشہور ہے کہ قلعہ شاہی افغانستان کی سرحد سے صرف ایک میل کے فاصلے پر ہے کیہاں ایک چیک پوسٹ بھی ہے تو بیتھی افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ہمارے صوبہ سرحد کے قبائلی علاقوں کی کہائی۔

# پروفیسرڈاکٹرعاصی کرنالی کان برر کھ کرفلم نکلے

غالب مج ہوتے ہی کان پر قلم رکھ کر نکلتے تھے کہ کوئی '' اُن '' کوان سے خطاکھوائے تو بیا ہے بھی دو رف کھود یں یامجوب انداز خط سے پہچان لے کہ کا نے خال کریا ندفروش یا اللہ بخش زرگر کا بی خط کس قلم سے ہے۔ ہماری مشکل غالب سے چھوزیادہ ہے۔ ہم جو کہادیب ہیں اور ہمارے خمیر ہیں مرقت کی مٹی پچھوزیادہ ہی شامل ہوگئی ہے اہل حاجت خود ہمیں و طویڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں '' لکھو ہمارے لئے ایک عدد تقریر'' بیا فرمائش اس انداز ہیں ہوتی ہے جیسے قرض خواہ مقروض کو تھم دیتا ہے '' ابھی ادا کرو ہمارا قرض ورند۔۔'

میں بھی ایک بے جارہ مروت کا مارا ہر کارہ ادیب ہوں اور جھے بھی اپنی خواہش کے خلاف اپنی تخلیق امنگ کے برعس ایسی تقریریں کھنی پر تی ہیں اور میں افکار نہیں کرسکتا۔ میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے کیونکہ مروت کی مئی نے مجھے مئی میں ملادیا ہے۔

جلے اور تقریبی ہوتی رہتی ہیں ان کا کوئی شار قطار نہیں ، علم سے لے کرفلم تک ، اوب سے لے کر شور شغب تک ، سالگرہ سے لے کر تقریب ختنہ تک جلسوں کا تا تنا بندھا رہتا ہے۔ اُن میں صدارت کرنے والے الل کمال ، خطابت کے پھول برسانے والے مقررین ، شیج کنڈ کٹ کرنے والے سکرٹری صاحبان سب کے لئے تقریبی کھفتی پردتی ہیں کیونکہ یہ خود دولفظ کھفیبیں سکتے ، دو جملے بول نہیں سکتے لوگ انہیں کرئی صدارت پیش کرتے ہیں۔ مہما نان خصوصی بناتے ہیں اس لئے کہ دولت یا عہدے یا حیثیت کی بناء پر بڑے آدی ہیں اور صدارت ان کا ، انہی کا حق بنتا ہے۔ رہی تقریب سوجی اور ہم جیے اویب موجود ہیں جومروت میں اور جمھ جیے اویب موجود ہیں جومروت میں اور جمھ جیے اویب موجود ہیں جومروت میں ۔۔۔۔۔(اس ادھور نے فقرے کوقار کین خود کمل کرلیں)

فرمائتی تقریریں لکھنا میرے لئے کمائی کا ذریعہ نہیں۔آپ یقین کیجے میں نے سینکٹووں ہی تقریریں لکھ ڈالیں اور میں نے ایک بیبہ بھی نہیں کمایا۔کوئی دیتا ہی نہیں، میں مانگٹا نہیں مانگ ہی نہیں سکتا کیونکہ ایسے لوگ یا تو نام نہاد دوستی کے زمرے میں آتے ہیں یا دوستوں کی معرفت کام نکلواتے ہیں یا ایسے عہدے پر فائز ہوتے ہیں کہ انکاری صورت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ ایک دو بار نقصان اٹھایا بھی

ہے (خوف قدار خال با نقصان جان و مال و آبر و کے اعمہ یشے سے مثال نہیں دی جاسکتی ) الغرض ان ضرورت مند

نالا نقوں کی سینکڑ وں اقسام ہیں کسی نہ کسی صورت ہیں ان کا پریشر ایسا ہوتا ہے کہ'' تقریر پھڑ کتی ہوئی ہوشا ندار،

بدشال لوگ فقر نے فقر نے پر جھوم اضیں اور دوسر نے مقررین کے درمیان بس میری بی تقریر نبرون رہے،

بلکدا ہے ون ، مناسب ہوتو جگہ جگہ اشعار بھی ہوں اور ایسے ہوں جیسے انگوشی ہیں جگہینے، بس پھڑ کتے اور پھڑ کاتے

ہوئے۔'' میں بیسب پھین کرعوض کرتا ہوں۔'' تقریر کا ایک صفحہ کافی ہوگا''۔ وہ جیرت سے فرماتے ہیں''

ہوئے۔'' میں بیسب پھین کرعوض کرتا ہوں۔'' تقریر کا ایک صفحہ کافی ہوگا''۔ وہ جیرت سے فرماتے ہیں''

ما کیں سات آٹھ صفح تو ہوں ہو ہے سائز کے ، صفحے ڈیڑ ہو صفحے میں تو مقرر گرم ہوتا ہے اور ہیں تو صدر ہوں

ما کیں سات آٹھ صفح تو ہوں ہو ہا سائز کے ، صفحے ڈیڑ ہو صفح میں تو مقرر گرم ہوتا ہے اور ہیں تو صدر ہوں

میں سات آٹھ صفح تو ہوں ہو ہا کہ وقت نکال کر دو تین گھنٹے سرکھیا کرایک کمی چوڑی مرضع میح آ تراستہ پراستہ

میں اور جذبات آئیز فقروں سے پُرشعروں سے لبریز تقریر کھتا ہوں۔ آئیس ساتا ہوں ، گئی بارر بہر سل کراتا

ہوں کین ان کا غلط تلفظ اور شعروں کو غلط سلط اور بے وزن پڑھنے کاعمل جھے ہلاک کر ڈات ہے۔ ہیں کہتا ہوں

علم وہ فرماتے ہیں۔ عکم شعر کار قائر اربار لگواؤں گالیکن سرجلہ دبی غلط پڑھ کر دہیں گے۔ مشلاً ایک صاحب نے میانہ نہتر ہوگھوائی ۔ یشعر تقریر ہیں تھا۔

خون کے رنگ کوتم رنگ حنا کہتے ہو یہ جودامن پہ ہیں دھے آئیں کیا کہتے ہو کوئی بچاس دفعہ اُن صاحب کو بیشعر رانوایا گیا اور آخر میں کچھٹھیک پڑھنے گے لیکن جلے میں (جہاں برشمتی سے میں بھی شامل تھا) موصوف نے بیشعر یوں ارشاوفر مایا "البو کے رنگ کوآب حنا کارنگ کہتے ہو

اوربے شرمویہ جوتمہارے دامن پرجگہ جگہ دھے ہیں انہیں کیا کہتے ہوکیا بکتے ہو''

اب چندوا تعاتی مثالوں ہے اُس آتش دوزخ کی تپش کا پھھائدازہ سیجے جس میں میں بامروت ادیب جلتار ہتا ہوں اور جل نہیں چکتا۔

ایک صاحب ہیں جن کے علاقے میں میرامکان ہے۔ میں اُن کے لئے سیاسی ، معاشی ، تجارتی ، علمی ، ادبی ، قلمی اور جانے کیسی کیسی تقریریں ککھتا ہوں۔ مگرنہ کھوں تو وہ مجھے اپنے مزارعوں سے اٹھوالیس ، اُن کی فرمائش کا انداز دیکھئے۔

فون کی منی بجی

"كون؟"

"میں۔۔۔۔بول رہا ہوں'' "جی! بھم؟''

''فلال صاحب آرہے ہیں۔بس ابھی آدھ تھنٹے میں تقریر ککھ دیں، جوشیلے شعر بھی ڈال دیں۔ ملازم ہیں منٹ میں آکر لے جائے گا''

"جى! بہتر فغيل ارشاد كرر ہاہوں"

ایک دن خود آگئے۔ بیلی چکیلی کارپتہ نہیں شیورلیٹ کہ پجارو (میں بد بخت تو اُس موٹر سائیل سے زیادہ علم بی نہیں رکھتا جسے بھٹ بھٹی کہتے ہیں ) تین خوفناک مو چھوں والے ملازم ہمراہ ، میں نے جسک کر سلام کیا۔ بیٹھک کا درواز ہ کھولا۔ چندفقروں میں اُن کی تشریف آوری اور عزت بخشی کا اظہار کیا اور دست بستہ عرض کی دد تھم ؟''

ارشادہوا''بس ابھی تقریر لکھو میں لے کرجاؤں گا، یہ Points ہیں۔ پُر جوش کھنی ہے، کم از کم ہیں اشعار شامل کرنے ہیں۔''

> میں نے کہا'' تقریرا بھی لکھتا ہوں لیکن اشعار تو یا ذہیں'' فرمایا'' خودگھڑ لو''۔

میں نے کہا''شعر کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ آئے تو اب آئے نہیں تو ہفتے تک نہ آئے'''نہ بی اکسے نہ آئے۔اُسے آتا پڑے گا۔ آپ دوسرے کمرے میں جاکر گھڑلیں استے ہمارے لئے چائے فروٹ وغیرہ منگوادیں۔ ابھی لے کرجانی ہے، تقریر بس اتن شا تدار ہو کہ بخالفوں کے چھکے چھوٹ جا کیں۔'' دروازے پردستک

"صاحب!بيآپ كدوست كارقعه ب- كاكوكل بإكتان مقابلندنقارير مين شامل مونا ب،يه الا كب ب كل تك فرست كلاس تقرير جا بيئ" -

"بهت اچھا"

ئىلىفون! <sup>در</sup>ېيلۇ،

'' ہیلو! میں عبدالصمدخاں بول رہا ہوں۔ایک تقریر۔دھو بیوں کا جلسہ ہے، بہترین صدارتی تقریر''۔ ''بہت اچھا''

كارك بارن كى آواز،

"آيئةي ملك صاحب"

"جناب!ایک ڈی ہیٹ لا ہور میں ہورہی ہے آپ کا بھتیجا (سلام کرانکل کو) حاضر ہے،الی تقریر لکھ دیجئے کہ

فرست برائزلائ بلك فيم ثرافي لائے

رات کے گیارہ بجے ہیں۔ میشی میشی نیند آنکھوں میں رس گھول رہی ہے۔ فون کی کر خت آواز

"ميلو"

"ميس آپ كادوست بول رماموں \_كل شام سكول كاسالاند جلسه - آپ شركت كري كے نا؟"

" آپ بلارے ہیں تو ضرور آؤل گا"

"اچھاایک گزارش ہے بلکہ دو گزارشیں"

دحكم،

"ميرے لئے سپاس نام لکھ دو ۔صدر کی خدمت میں پڑھوں گا"۔

"منظوردوسری گزارش؟"

"صدرك لئے أيك صدارتي خطب بھي لكھدو"

"نامنظور"

" دنہیں بھائی! ایباند کرو۔اُس نے ہزاررو پیدمصارف کے لئے دیاہے"

" مجصاس رقم ميس يقرر لكهوائي كاكتنا مليكا؟"

" يار! مَدَاق حِهورُ و \_لكهدو إلتهبيل ميري جان كي تتم"

"مم خود كيون بين لكه ليت - آخر ميد ماسر مو"

دونہیں یار! تم ہے بہتر کون لکھ سکتا ہے تم تو موتی ٹا تکتے ہو۔ پھول ہجاتے ہوتہ ہیں غدا کی تنم!رسول اللہ کی تشم لکھ ''

"جى بہتر۔ دونوں تقریریں کل لے لیجے"۔

اگل میجوه آئے۔دونوں تقریں نذر کردیں۔ پڑھیں، بہت خوش ہوئے۔عمرہ تحریکی دادی اور فر مایا۔ "بیدوسری تقریر ابھی ارجمند خان کو پہنچادوں گا"۔

"بيار جند خان كون؟ " آج كے صدر جلسه"

جله منعقد بوارار جمند خان مند صدارت کی زینت ہے۔ جھے سے شنا سائی تھی میں اسکلے صوفے پر بیٹے اتھا۔ جلیے کی کاروئی شردع بوئی ، پروگرام پیش بوا آخر میں صدرصاحب نے وہی تقریر جیب سے نکالی جو اس نیاز مند کی د ماغ سوزی اور عرق ریزی کا متیج تھی ۔ خوب لیک لیک کر پڑھی بڑی داد سیٹی جلسے تم ہوا۔ صدر صاحب مند سے اتر میرے یاس آ بیٹے اور آتے ہی ہوچھا'د کیسی تقریر تھی میری ؟''

"بہت عمرہ تھی بہت دکش سے ان اللہ" است میں نے بڑی محنت سے کھی تھی "معدر صاحب نے فرمایا میں پھٹی پھٹی آتھوں سے ارجمند خان صاحب صدر جلسہ کود کیھنے لگا۔ اُن کا چہرہ دادو تحسین سے گلنار تھا اور میرے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی۔

### تعاون كيلئة التماس

ہم اپنے محتر مقلمی معاونین سے ملتمس ہیں کہ وواپی نگارشات نظم ونٹریا تو ٹائپ شدہ صورت میں ارسال فرما ئیں یاوہ قدر ہے احتیاط ہے تحریر کردہ ہوں۔ تاکہ پڑھنے میں دشواری نہ ہوکیونکہ ہماری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ' الا قرباء'' کے مندر جات اغلاط ہے یاک ہوں اور بیاسی وقت ممکن ہے جب ہمیں آپ کا گرانقدر تعاون حاصل ہو۔ (اوارہ)

### پرونیسر مین احمان در میں نے جو چھے می کہا''

#### ( دُوالفقار بخاري کي غزليس)

ذوالفقارعلى بخارى اور بطرس بخارى كواردوشتاس طبقے بين شايد بى كوئى ہوجونہ جانتا ہو۔ان دونوں فرز ندان بشاور نے فكرو خيال اور نشر واشاعت كى دنيا بيس وہ نام كمايا جس كى رسائى كيليے بہت سے الل علم و بھيرت ترستے ہيں۔ دونوں بھائيوں كوان كا حلقہ احباب صحيح بخارى (بطرس) اور غلط بخارى ( ذوالفقار ) كے نام سے يادكرتا ہے۔اب دونوں اس جہان بين نہيں ہيں مجردونوں كابراؤ كا شنگ اوراردوز بان وادب كى ترقى وتر دیج میں جو حصہ ہے دہ نا قابل فراموش ہے۔

پطرس بخاری تو پطرس کے مضامین کھے کر مزاح کی دنیا میں امر ہوگئے۔ پھر آل انڈیا ریڈ ہو کے ۔ پھر آل انڈیا ریڈ ہو کے وائر کیٹر جزل کی حقیقت سے پرلیل گور نمنٹ کالج لا ہور اقوام متحدہ میں پاکتان کے متنقل مندوب اور اگریز کی زبان وادب پرعبور کے حوالے سے وہ لا فائی نقوش چھوڑ گئے کہ اقوام متحدہ کے درود بوار اب تک اس کے گواہ ہیں۔ ذوالفقار علی بخاری نے ماہر براؤ کاسٹر دئی بہبتی بی بی کا ور ٹر پی پاکتان کی طویل اعلیٰ خدمات کے علاوہ شاعر اور نثر نگار (بحوالہ سرگر شت) شہرت کے دوائی دربار میں جگہ پائی۔ اپنی آ واز کی گرج اور اپنے کے مطراق سے ہراد بی حلقے میں مقبول و محترم ہوئے۔ مرزا ظفر الحسن نے لکھا ہے کہ بخاری صاحب اپنی ملازمت کے پہلے دن ڈرا ان کی لباس پہنے ۱۹ ماعلی پوروڈ دلی والے ریڈ ہو آئیشن میں داخل ہوئے اور ۲۳ سال ملازمت کے پہلے دن ڈرا ان کی انداز کی اور کہ اور کہ دار کے بیا کہ کی ملازمت کے آخری دن رخصت ہوئے۔ والا کی محاجہ بھی کہا'' بخاری صاحب کی دفات کا جوائی ہی کہا نہ بخاری کا غزلیات پر مشمل مجوعہ دسمی سے نہو کچھ بھی کہا'' بخاری صاحب کی دفات کا حوالی ہے کہا کہ ماکھ کی جو بھی کہا'' بخاری صاحب کی دفات کا حوالے نہ کے تھے۔ جہاں اسے سکر بے دائم کی حقیمی سے بھول کے حقے۔ جہاں اسے سکر بے دائم کی حقیمیت سے ماحب کی شدید میل کو ایک کی ایک سے تھے۔ جہاں اسے سکر بے دائم کی حقیمیت کے تو ایک کی حقیمی کہا' میل کی حقیمیت کے بخاری صاحب کی شدید ماحب کی شدید کو ایک کیا رہا تھی کہ جو عدکام ان کی زیر گی میں چھپتا لیکن وقت کی بے رحی اور مالات کا جروشم آ ڈے آ تا رہا۔ ان

کی بیاض پر کیا کیا گزری بیا کیا طویل کہانی ہے۔ مراس کہانی کا انجام بخیر کہ بیہ بیاض بالآخرز بورطبع سے آراستد ہوئی۔ نیض احرفیض کی ایک مفتلود آزادمرد " کے عنوان سے اس میں شامل ہے۔ جس میں بخاری صاحب کے ساتھا پی عقیدت کا ظہار کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ "برے بھائی بے حدثہم اور دانشمند تصے ان کی فراست اتنی ثقة تھی کہ مجھے کسی اور شخصیت میں آج تک نظر ندآئی ۔ چھوٹے بخاری صاحب کی ذ ہانت عوامی بھی تھی اور عملی بھی در ہار کے دونوں قائل تھے اور دونوں نے اپنے اپنے در ہارسجائے مگر بڑے بھائی ہرایک سے کھلتے نہیں تھے۔ان کے مخصوص ومحدوداحباب اوررفیق تھے وہی ان کے اطراف ہالہ بناتے رہتے تھے۔ان کے دربارخاص میں ہرایک کی رسائی ممکن نہتی ۔ چھوٹے بخاری صاحب کا دربارعام تھا۔افسر بھی موجود الماکار بھی حاضر شاعر بھی آئے ہیں اویب بھی بیٹے ہیں گلوکار بھی اورساز کاربھی مصور بھی مختاج وقتی مجى درواز وكسى بربندنبين ..... بنكامدة رائى الربازى اورد مادم مست قلندوتهم كى محفلين سجانا دونول كي خميرين تفا مربزے بھائی جوکرتے اپنے خاص حلقے میں کرتے۔ کسی کوکانوں کان خبر نہ ہوتی۔ چھوٹے بھائی سربازار كرنے سے بھی ندچو كتے بشہر بيں اس كى دھوم چ جاتى مكران كے كانوں يرجول بھی ندرينگتى .....رعب دونوں كا تقاردوس اور بالكفى كے باوجود برے بخارى صاحب كارعب بہت تقااور ستقل تقاربيب كم معروب ہوئے شام رعب " ئب چھوٹے بھائی بہت جلد فکلفتہ مزاج ہوجاتے تھل ال جاتے۔اس لئے ان کا رعب عارضی تھا کوئی خاص خوف طاری نہیں ہوتا تھا''۔فیض صاحب کا بیتجزیہ بوے بھائی اور چھوٹے بھائی کی ۔ شخصیتوں ذاتی اوصاف مزاجوں کے تضاداور طبیعتوں کے اختلاف کے بارے میں تھا۔ اب ان دونوں کی علمیت اورفکرونظری گہرائی ہے بارے میں بھی من لیجئے ۔۔فیض صاحب لکھتے ہیں "علم کےمعالمے میں دونوں بعائی استادے کم ندیتھ۔ بڑے بخاری صاحب کا انگریزی اور مغربی ادب کامطالعہ بہت وسیع تھا۔ انگریزی پر ان کے عبور کا بیا مالم تھا کرزبان کے بنیادی اصولوں محاوروں روزمرہ اور نعت کے معاملات میں انگریز بھی کم ای ان کی ہمسری کا دعوی کرسکتا تھا۔ چھوٹے بخاری نے اپنی توجہ اردواور فاری کی طرف رکھی۔ان کاطریقہ بھی صرف زبان کے فرق سے وہی تھا جو ہوے بخاری صاحب کا تھا۔ یعنی بال کی کھال اتارنا تلفظ الما ماغذ معنی غرض ہر بات میں کمال دونوں اہل زبان کو مات کرتے تھے۔وہ انگریزی کے اہل زبان کو مات کرتے تھے سی اردو کے اہل زبان کو--- زبان کے بارے میں تجس اور محقیق دونوں کی تھٹی میں پڑی تھی' ۔فیض صاحب کے اس اقتباس سے دونوں بھائی کی افتاد طبع کا فرق نمایاں ہے۔ لیکن دونوں نے اپنے اپنے فن میں کمال

حاصل کیا۔ شعر کوئی بڑے بھائی بھی کرتے تھے چھوٹے بھی ---ان کےعلاوہ تنسرے بھائی رفعت بخاری کو بھی شعر کہنے میں ملکہ عاصل تھا۔ان کاغیر مطبوعہ کلام موجود ہے۔احمد فراز نے''وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر'' میں ذوالفقار بخاری کی شعر گوئی اور زود گوئی کے حوالے سے اینے ذاتی مشاہدے کی ہنا پر بعض عجیب انکشافات كے بیں۔وہ لکھتے بیں" بخاری صاحب شعر كيے كہتے تھے اس سے نصرف ان كى قادرالكا فى كاسراغ لما ہے بلكان كے طریقہ واردات كا بھير بھی كھلتا ہے۔واردات كالفظ من نے اراد تا استعال كيا ہے۔اچھى شاعرى كا تعلق واردات قلبی سے ہے لین بخاری صاحب کی بیشتر غزلیں شعرسازی کے زمرے میں آتی ہیں۔وہ دامن شعر کور بفانہ تھنچتے تھے اور شعر کھنچا چلا آتا تھا۔ مگر میرے مشاہرے کے مطابق ان کا طریقۂ واردات میں نے ندان سے پہلے ندان کے بعدد یکھااورندستا۔ شام ہوئی توان کے گھر ابھی محشر بدایونی آئے توان کے ساتھ بی ارم کھنوی بھی مجسم کھنوی تہذیب سے جھک جھک کرآ داب کرتے کرتے داخل ہوئے۔ چندلحوں بعدرشيد تبسم اسيختن وتوش كاباركران اللهائ موجود دوستول مع مصافحه كرتے كسى خالى كرى ميں دهنس جاتے تو حميد تسيم بھى كالى شيروانى بينے بينے كئے \_تھوڑى دريمين قاضى احمد سعيد لجاتے ہوئے بخارى صاحب كے جملے سے پہلے كسياني السي بنت بوئ اين جكه بنالية \_اس طرح دوجا رجلس رفو حربهي خوشامد كي كويد كناري اورروعن قازكي يوتلين لي يخ جات اوردر باركاسان بيدا موجاتا - بخارى صاحب خود بخو دمير مجلس موجات اوركسي ندكسي بات كسى ندكسى واقعه يرسلسله كفتكوكا أغاز موجاتا كدائ يسمحشر كهت قبله أج سيدآ ل رضاك بالمحفل مشاعره بھی ہے۔ بخاری صاحب کہتے اوہوکب ہے؟ یہی کوئی تو بجے کاوقت دیا ہے۔

خیرابھی گفتہ ہے۔ بخاری صاحب موٹی می رسٹ واچ پرنظر ڈالتے ہوئے کہتے کؤی غزل پڑھی جائے۔ جی مشاعرہ طری ہے ''ارے!'' بخاری صاحب چو تک کر کہتے مصرعہ کیا ہے۔ محشر کہتے ''محوجرت ہوں کرد نیا کیا سے کیا ہوجائے گئ ' اور بخاری صاحب ادھرادھرد کیھنے گئتے۔ ہاں قاضی کوئی قافیہ دو۔۔اورقاضی صاحب جھٹ سے کہتے خدا۔۔ بخاری کہتے ارے قاضی خداکا خوف کرو۔ بیضدا ہوجائے گی کیسے ہوگا'' قاضی صاحب پھر کہتے کیسے ہوگا' یہ آ رے قاضی خداکا خوف کروں بیضدا ہوجائے گی کیسے ہوگا'' قاضی صاحب پھر کہتے کیے ہوگا' یہ آ دورفو گر بول افتحا۔ جی حضور کے ذہن میں ''خلق خداہو جائے گی' ضرور آیا ہوگا۔ بخاری صاحب پھودی آ تکھیں بند کر لیتے سگریٹ کے دوئین کش لگاتے' ہوں ہوں ہوں کو کر کرتے اور گنگناتے ہوئے اچا تک کہتے محشر کھواور محشر بدا ہوئی سودا کے میاں غنچے کی طرح کھنے کے ساتھ ساتھ سے ان اللہ جزاک اللہ کہتے جائے۔

بخاری صاحب پھر کو یا ہوئے جمید کوئی قافید دو جمید سیم وفاکا قافید دیے اور پھر وہی منظر۔اس طرح حاضرین محفل قافید دیے اور بخاری صاحب اپنی تھنی اور سفید بھویں اٹھاتے اور محشر سے بولتے '' کتنے شعر ہو گئے 'محشر گنتے اور کہنے نوشعر ہو مجے اور بخاری کہتے چلوغز ل ہوگئی اور اس طرح بخاری صاحب کے سارے حواری گاڑی بیں تفسی ٹھسا کر جائے مشاعرہ کی طرف رواند ہوجائے ''۔

اس اقتباس سے بخاری صاحب کی زودگوئی اور خن آرائی کے علاوہ ان کے اردگردجع ہونے والوں کے مزاج 'عادات اور رو بول کا سراغ بھی ملتا تھا۔ وہ ریڈ بو پاکتان کے ڈائر یکٹر جزل تھے اور ریڈ بو میں ایسے لوگوں کی کی بھی نہیں رہی جواپئی چرب زبانی 'کاسر لیسی اور جا بلوی سے افسران بالا کی مفل خاص میں میں ایسے لوگوں کی کی بھی نہیں رہی جواپئی چرب زبانی 'کاسر لیسی اور جا بلوی سے افسران بالا کی مفل خاص میں پہنے جاتے اور بلندا قبالی اور طالع مندی سے سرفراز ہوتے۔ بخاری صاحب تو خیر بخاری صاحب تھے۔ ان کا جاہ وجلال اور رعب و دبد براپئی جگر بھے تو ان سے کم تر افسروں کے اردگرد بھی طالع آزماؤں کے علقے دیکھنے کا آفاق ہوا ہے۔ بخاری صاحب اردو فاری شاعری پر گہری نظر رکھتے تھے' مائیکروفون کے بادشاہ تھے۔ ان کی آفاق ہوا ہے۔ بخاری صاحب اردو فاری شاعری پر گہری نظر رکھتے تھے' مائیکروفون کے بادشاہ تھے۔ ان کی آواز میں دبد بھی تھا' حس بھی تھا' صفائی بھی تھی اور دل پر انتر جانے کا اسلوب بھی۔۔۔۔ وہ مرشیہ پڑھتے تو ایسے لگنا کے لفظوں میں تھور ہیں انتر آئی ہیں۔

گری کا منظر ہوتا کہ جنگ کا محضرت حسین پی تلواد کا تذکرہ ہوتا کہ مضرت عباس کے راہوار کا منظر ہوتا کہ مضرعے کی ادائیگ بتاتی کہ اگر انیس بھی ہوتا تو وہ بھی بخاری صاحب کی مرشہ خوانی سنگر ضرور دادو تحسین دیتا۔ پٹاور میں ضیاء جعفری کے گھر ناشتہ پر اکثر آتے احباب پٹاور کی فرماکش پرمرشہ بھی پڑھتے اور محفل لوث کر لے جاتے۔ ان کے سامنے کی کوئن کی بجال نہ ہوتی تھی۔ دوسری مرشبہ میں نے انہیں کھارادر کے امام ہاڑہ میں مرشہ پڑھتے ساتھا۔ ہال بھر اہوا تھا۔ بخاری صاحب فید ململ کے کرتے پا جام میں تھے۔ کراچی کی تمام محترم اور مقدر بہتیاں موجود تھیں۔ بخاری صاحب مرشہ پڑھتے دہ اور دادو تحسین کے ڈوئکرے ہرستے محترم اور مقدر بہتیاں موجود تھیں۔ بخاری صاحب مرشہ پڑھتے دہ اور دادو تحسین کے ڈوئکرے ہرستے دے میں اس محفل کوئیس بھلاسکتا۔ اس مرشہ خوانی کی مجلس میں نصیر تر ابی بھر لیکر مجھے تھے۔ اس محفل میں قدار مرحود دسین ہاشم رضا' ناصر جہاں' بشیر کا تھی انصار ناصری کے علاوہ کراچی کی آکڑ علی ادبی تحصیتیں موجود تھیں اور دہ لوگ بھی حاضر تھے جو ہرودت ان کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ احمد فراز نے ہوے دکھ سے یہ تھیں اور دہ لوگ بھی حاضر تھے جو ہرودت ان کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ احمد فراز نے ہوے دکھ سے یہ تھیں اور دہ لوگ بھی حاضر تھے جو ہرودت ان کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ احمد فراز نے ہوئے دکھ سے یہ تھیں ہو جو درندان کا دیوان خانہ غالب کے قطعہ ''ظلمت کدے میں میرے شبغم کا جوث ہے' کی تھور یہ خوش ہو جوث ہوں نا خانہ غالب کے قطعہ '' ظلمت کدے میں میرے شبغم کا جوش ہے' کی تھور

تھا"۔ای دکھ کا ظہار بخاری صاحب نے اپنے ایک شعریس یوں کیا تھا

اب مرے صلقہ احباب میں کون آتا ہے۔ عقم کشتہ کی ضرورت نہیں پروانوں کو ہارے دل کو بہت انفعال ہوتا ہے۔ ہماری چھم سے گر چھم دوستاں نہ کے

تری محفل بہت اچھی ہے لیکن ہائے وہ محفل میں جان دوستاں ہم تھے میرے احباب سے جاکر کوئی اتنا پوچھے غیر ہو جائینگے احباب تو پھر کیا ہوگا

بخاری صاحب بحیثیت شاعرز ورگوئیس تھے کین ضرورت کے پیش نظریا مشاعرے بیش شرکت کے لئے مصرع طرح پرغزل کہ لینے کا ہنر جانے تھے۔ان کی غزل کی تحیل قافیہ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔قافیہ جدھر چاہتا بی خیال کو بھی آسانی سے ادھر موڑ لیتے تھے۔قافیے کی رعایت سے جو خیالات ان کے ذہن میں آتے تھے وہ شعر کے سانچ میں ڈھل جاتے تھے۔ا یہ بھی گلتا ہے کہان کی غزلوں میں مصرع فائی میں جو مضمون باعرها وہ شعر کے سانچ میں دھل جاتے تھے۔ا یہ بھی گلتا ہے کہان کی غزلوں میں مصرع فائی میں جو مضمون باعرها عمل اس کی رعایت سے مصرعه اول کا مضمون بھی اوا کر دیا گیا۔ لیکن خیال کی بندش اور الفاظ کی ادائیگی شعر میں حسن بیدا کردیتی تھی۔

مداوادرددل کامیرے من جانے سے کیا ہوگا حقیقت سے نبیں ہوتا تو افسانے سے کیا ہوگا بیآ بادی کو ویرانے سے کیا ہوگا بیردیوانوں کو ویرانے سے کیا ہوگا

دل نے نہ پایا اپنا فھکانہ یہ آستانہ وہ آستانہ دنیا حقیقت عقبی فسانہ لاؤکہاں ہے چگ و چھانہ صیاد صیاد صیاد سید اک تفس ہے یا آشیانہ بیناوک آفکن وہ ناوک آفکن درل ہے نشانہ دل ہے

بخلای صاحب کے دور میں ترتی پیند تحریک کا بڑا چرچا تھا۔ لیکن بخاری صاحب کی اس ہے کوئی وہی ہم آ جگی تہیں تھی۔ ندانہوں نے بھی ترتی پیند شعراء کی ہٹائی شاعری کے بارے میں کوئی شبت رائے قائم کی۔ ان کی غزل میں ادبی صدافت کا صاف و شفاف ماحول جگرگا تا ہے۔ تخلیقی سفر میں ظاہر و باطن ہے رشتہ استوار رکھا ہے۔ جذبات واحساسات و خیالات و تجربات کا دکش سر مابیان کے فن میں بولتا ہے۔ ادبی دنیا کے بہت سے نشیب و قراز بخاری صاحب نے دیکھے مگر کمی غیر ضروری روش نے ان کے شعری خراج کو متاثر نہیں کیا۔ ان کی غزل ان کے محسوسات حقیقی کی ترجمانی کرتی ہے اور اقد ارحیات کی بقا اور سر بلندی کی آ مینے دار ہے۔ ان کے بال انسان کے اجتماعی دکھ کم مائیگی تنہائی اور پریشان حالی کی بعض دلدوز تصویری بھی اشعار کے چوکھٹے میں بڑی ہوئی ہیں۔

اور پہنچا ہے تو ازراہ کرم پہنچاہے صدمه عم دل عم دوست سے كم پہنچاہے جس کی جانب سے جھے تحقیم کم پنچاہ ميرى جانب ساس عذردعاكى ينج یکسال ہے ہراک بندہ میز دال مرے نز دیک اس درجه كدوهمن بهى ہانسال مريزديك مہرو ماہ والجم کی بے نیازیاں توبہ دوست ہو کدوشن ہوآ دی فنیمت ہے اس كا احوال فرشت بى بتاكت بين باست بھی جس نے نہ پوچھی بھی انسانوں کی مير حريم عشق ميں ايك بھی غز توی نہيں اور بزار باصنم حسن كيسومنات ين مجھ كودريا ملے بإياب تو پھر كيا ہوگا اور موجاول من غرقاب تو چركيا موكا سرحم سے مجھ کو نہ ملی حم ک منزل بیسرسفرنیس تفا کہ حرم حرمیس ہے مير \_عرفال كى فرشتے بھى تتم كھاتے ہيں عشق کوعلم مجھتا ہوں خدا کو معلوم ا كرسنتا كوئى تو داستال درداستال بهم تص كدم ردلبرال بم تفي حديث ديكرال بم تق یخاری صاحب غزل کی تہذیب اور مزاج سے واقفیت رکھتے تھے۔ بیاچھا ہوا کہ انہوں نے منہ کا مزابد لنے کے لئے کوئی تجربیس کیا۔ورندساٹھاورستری دہائی میں ایک این غزل کے نام مے منسوبتریک بھی چلی تھی مگر سجیدہ طبع 'روایات واقد ارپنداور عمیق نظرر کھنے والے اصحاب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی یمی حال آزاد غزل کا ہوا کہ رہ بھی اپنی موت آپ مرگئ اور غزل مقبولیت اور ہردامزی کی منزلیں طے کرتی چائی اور آجاس مقام پر ہے کہ اس صف بخن کے بغیر کسی شاعر کی پہچان ممکن نہیں۔ بخاری صاحب نے اہم سرکاری مصروفیات کے باوجود شوق بخن اور مشق وریاضت کو جاری رکھا۔ ان کے بال الفاظ پرقد رہ محاورات کا برکل استعال تثبیبات واستعارات کی چمک دمک تو دکھائی دیتی ہے لیکن جذبہ اور احساس کی تحرقحرا ہے میں وہ زورو شور نظر نہیں آتا جوذ جین اور ہونہار شعراکی فکری صلاحیتوں اور شعری تو انائیوں میں ملتا ہے۔ بخاری صاحب کے خصوص انداز کے بیا شعار سنے۔

کیاں ہے ہراک بندہ پر داں مرے نزدیک اس درجہ کدی تمن کی ہانساں میر سے نزدیک ایماں کی جگہ کفر بی بن جائے ندایماں آ اور بھی غارت کر ایماں نزدیک قیام ہو تو سمی آفلہ صبح و شام ہو تو سمی کہیں قیام ہو لیکن قیام ہو تو سمی ہر اک جہان ہے آگے جہان ہاتا ہے تھا میہ سفر نا تمام ہو تو سمی جھے گناہوں کے تجربوں سے نگائی ہیں ہزارہا تیں ابھی سے دوزشار کیما ابھی تو ہیں بے شارہا تیں جھے کون فرال سے گلہ ہے رنگ و روش اہل گلتاں سے گلہ ہے آگے و روش اہل گلتاں سے گلہ ہے آگا و روش اہل گلتاں سے گلہ ہے آغاز کو انجام سمجھ بیشا تھا ناداں کم بخت دل زود پھیاں سے گلہ ہے برداں سے الجھے ہوئے انسان سے گلہ ہے بردان سے الجھے ہوئے انسان سے گلہ ہوئے انسان سے گلہ ہوئے انسان سے گلہ ہوئے انسان سے گلہ ہے بردان سے الجھے ہوئے انسان سے گلہ ہوئے انسان سے گلہ ہوئے انسان سے گلہ ہے بردان سے الجھے ہوئے انسان سے گلہ ہوئے انسان سے گلہ ہوئے انسان سے الجھے ہوئے انسان سے الجھے ہوئے انسان سے الجھے ہوئے انسان سے گلہ ہوئے انسان سے آخل ہوئے انسان سے الجھے ہوئے انسان سے الجھے ہوئے انسان سے آخلہ ہوئے انسان سے آخل ہوئے انسان سے الجھے ہوئے انسان سے آخلہ ہوئے انسان سے الجھے ہوئے انسان سے الحکم ہوئے انسان سے ا

سراج اورتك آبادي كي مشهورز مان غزل

خبر تحیر عشق سن نہنوں رہانہ پری رہی ندوہ تو رہاندوہ میں رہا جور بی سو بے خبری رہی اس خبر تحیر عشق سن نہنوں رہانہ پری رہی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بین میں بہت سے اہم شعراکی غزلیں ہیں۔ بخاری صاحب نے بھی طبع آزمائی کی۔ان کے چندا شعار ملاحظہ فرمائیے۔

وی میری در بدری ربی وی تیری جلوه کری ربی ترین میرے خیال می ندی کی ربی ندی کا ربی ندی کری ربی وی چلی شرعش میں بواکرو و فروق وشوق می مدے گیا ندی کی دوه و وجنول رباند جنول زده وه بری ربی بی چهان خرص و برق ہے گرا گے آگے میں فرق ہے تری برق حسن کی آگے سے مری کھیے عشق بری ربی بیم بری برم سے جوافھا دیا تو ہما را ہرج بی کیا ہوا کو لگل کے باغ ارم سے بھی وبی عظمت بشری ربی اسیامن کہتے ہیں یا خلال ہوئی عقل کم ہوئے ہاتھ شل نجنول کی سنگ ذنی ربی نہ خرد کی شیشہ کری ربی

نه مجھی کو کوئی مزه ملانه مجھی کوہوسکافائدہ وہی تیری کم نظری رہی وہی میری بے ہنری رہی

بیادر بہت سے دیگراشعار بخاری صاحب کے عشق دمجت کی لطیف اداؤں کے محرم راز ہو نیکاسراغ
دیتے ہیں۔ان کاعشق ایساعشق نہیں جو بزدلی کم ہمتی پست خیالی اور نفس پرتی کی ترجمانی کرتا ہو۔وہ نا مانوس
لفظوں چیچیدہ تراکیب اور بعیداز فہم استعاروں سے ہمیشہ گریز کرتے رہان کی ایک غزل ان کی باد ماضی کی
بے حد خوبصورت آئینہ داری کرتی ہے بچھ شعر سنتے جلیئے:

اے میرے شہر سے آنے والے کھ لو کھو ہاں کھ لو کھو اس شہر کے گھر آباد ہیں یا آباد ہیں زندان کچھ تو کہو دامن کے جاک سے دور ہے کتنا جاک اگریباں کھے تو کہو یا اب کے بھی بے صرف مزاری قصل بہاراں کھے تو کہو کیا صبح کو اب بھی باد صبا پیغام محبت لاتی ہے کیا شام کو اب بھی لہراتی ہے کاکل پیواں کھے تو کہو وہ گاؤں کا اونچا ٹیلہ جس پر شام کو پریاں آتی تھیں کیا اپنی جگہ پر قائم ہے وہ تخت سلیماں کھے تو کہو وہ شہر کا واعظ جو ہر ایک پر کفر کا فتوی جڑتا تھا كس حال ميس ہے وہ مرد خدا اے مردملمال كھ تو كبو كيا زلف كالمضمول باندهت بين يا ياؤن يؤى زجيرون كا تس فكر ميس غلطال جيجال بين باران غزل خوال سيجه تو كهو كيا آگ كى اب مئى ميں كيا زہر گھلا اب پانى ميں کیوں قبط لگاتی رہتی ہے اب محنت دہقاں کچھ تو کہو ہاں موت سبی کو آئی ہے ہم سب کو مرنا ہے لیکن اس شہر میں زعدہ رہنے کا بھی کوئی ہے امکال کچھ تو کہو

یہ پوری غزل ایک خوبصورت سلسل کے ساتھ وجود میں آئی ہے اور بخاری صاحب کے ناطلجیا کا

بھر پورا ظہار ہے۔

### عبدالحميداعظمي

# بيمقام خنك جہنم ہے

حيدرة بادے مير بورخاص جانے والى شاہراه برزرى يو نيورش سے ذراة كے ايك بزرگ كامزار ہے۔اتنا بردانہیں کہ آپ رک جائیں اتنا چھوٹانہیں کہ نظر ندآئے۔ بیمزار اطراف وجوانب کے لوگوں کی عقیدت کامرکز ہے۔روایت کےمطابق ان بزرگ کانام آتو فقیر ہے۔عقیدت مندول نے بتایا کہ آتو فقیر مادرزادولی تھے۔اس زمانے میں تھے جبتمباكوكى مغبوليت دوردراز ديہات تك بيني عجى تھى۔ليكن دياسلاكى ہےلوگ آ شنانبیں تھے۔اس لئے آ گ کونہایت احتیاط ہے محفوظ رکھا جاتا تھا۔خصوصاً رات میں دہکتے کوئلوں كوكرم كرم بحوبهل مين اس طرح دبا دياجاتا تقاكده ومبح تك بجهة نبيل يتفي-آ محك كازياده استعال حقه يبينے والے کرتے تھے۔ اگر رات میں کسی وجہ ہے آگ بجھ جاتی تھی اور اڑوس پڑوس سے مانکتے میں کوئی عارضہ ہوتا۔ چونکہ آتو فقیر کی والدہ بھی حقے کی رسیاتھیں اس لئے رات میں آگ سنجال کررکھی جاتی تھی۔ ایک روز وہ جب صبح سورے اٹھیں تو دیکھا کہنہ کوئلہ ہے ندا نگارہ تمباکوی طلب نے زیادہ ستایا تو نضے آتو سے بولیس بينے دوڑ كرجا بروس سے آگ لا۔ آتونے اڑوس بروس كے تمام كھروں بردستك دى ليكن آگ ندملى۔اس تلاش میں کچھ وقت لگا۔ والدہ کی چلم تو محتذی رہی لیکن آتھوں سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ آتو خالی ہاتھ آئے تو مارے غصے کے بولیں۔ پروس سے آگ جیس ملی تو جہنم سے لے آ۔ آتو گھر سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعدلو نے۔اور بدی لجاجت سے بولے ماں میں جہنم گیا تھاوہاں بھی آ محتبیں تھی۔جہنم کے داروغہ نے کہا بھے بچ آ گ يہاں كبال مال نے كہا يكيا بكواس ب الل في كہتا ہوں جہنم تو تصندى جكد ب وہاں جوآتا بآگائے ماتھلاتا ہے۔

ہ تو فقیر سے منسوب بیرواقعہ ذراس تبدیلی کے بعد تذکر و ثیہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ جے ممتاز مفتی کی آخری فکرا تکیز کتاب "حلاش" میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔

" پہاڑی کھوہ میں ایک فقیرر ہتا تھا۔ جودن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ استے ساتھ اس کا با لکا بھی تھا۔ فقیر حقہ پینے کا شوقین تھا۔ اس نے اپنے بالکے کو تھم دے دکھا تھا کہ ہروقت آگ کا انتظام رکھے۔ ایک روز آدمی رات کے وقت فقیر نے بالکے کو تھم دیا کہ چلم بھردے۔ بالکے نے دیکھابارش کی وجہ سے آگ بھھ چکی تھی۔ انفاق سے ماچس بھی فتم ہو چکی تھی۔ بالکا گھبرا گیا۔ اب کیا کرے؟ اس نے فقیر سے کہا عالی جاد آگ تو بھھ چکی ہے۔ ماچس نہیں ہے کہ سلگالوں۔ فرمائے کیا کروں۔ فقیر جلال میں بولا۔ ہم تو چلم چیس کے جائے گئی سے لاؤ۔

ہالکا چل پڑا۔ چلتے چلتے جہنم جا پہنچا۔ دیکھا کہ جہنم کے صدر دروازے پرایک چوکیدار بیٹھا اونگھ رہا ہے۔ بالکے نے اسے جنجھوڑ ااور پوچھا کیا جہنم کا یہی دروازہ ہے۔

> ''چوکیدار بولا ہاں جہنم کا یمی دروازہ ہے۔ بالکابولالیکن یہاں تو آگ دکھائی نہیں دیتی۔ چوکیدارنے کہا ہر جہنمی اپنی آگ اینے ساتھ لا تاہے۔''

ای خیال کوعلا مدا قبال نے ہا تک دراک نظم سیرفلک کا نظفہ عروج بنایا ہے۔فرشتے کے ہمراہ جنت کی سیر کلک کا نظفہ عروج بنایا ہے۔فرشتے کے ہمراہ جنت کی سیر کرتے ہیں اس کے بعد فرشتہ آئیس دوزخ کی سیر کے لئے لے جاتا ہے۔ جو عام سے حقیدے کے برخلاف شخنڈ امقام ہوتا ہے۔ا قبال حیران ہوتے ہیں اور پکارا شختے ہیں۔

یہ مقامِ خلک جہنم ہے نار سے نور سے تھی آغوش اللہ مقامِ خلک جہنم ہے خارداں ہے مردعبرت کوش اللہ معلے ہوتے ہیں مستعار اسکے جن سے رزاں ہے مردعبرت کوش اللہ دنیا یہاں جو آتے ہیں اینے انگارے ساتھ لاتے ہیں اللہ دنیا یہاں جو آتے ہیں

دوزخ کے بارے میں بیخیال محض اتفاقی ہے یا توارد کا شرہے یا الل اللہ کامشاہرہ ہے یا بیروایت اقبال تک پہو نجی اورانہوں نے اس خیال کی ندرت سے متاثر ہوکرا سے منظوم واقعاتی صورت میں پیش کردیا۔

یہ حقیقت قابل خورہے کہ اقبال جب ایسا کوئی واقعہ تھم کرتے ہیں تو اس کے راوی کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں۔ ایک ہمسایہ مولوی صاحب کی اپنے بارے میں رائے تھم کرتے ہوئے یہ بتادیے ہیں کہ رہے باتیں ان تک کس طرح پہنچیں۔

#### مي نيجى فايخام كى زبانى

ا قبال کی نظم میں اس واقعہ کے راوی خودا قبال ہیں اس رومانوی سفر میں ان کے ہمراہ ایک فرشتہ بھی ہے۔ بیکے فیت کی ا ہے۔ بیکیفیت ان پر بیتی ہے۔ جسے انہوں نے من وعن بیان کردیا ہے۔ میں نے پوچی جو کیفیت اس کی جیرت انگیز تھا جواب مروش آ تو فقیراور تذکرہ غوثیہ کے واقعات میں آ گرا نے کے لئے بچاور ہا لکا دوزخ جاتا ہے۔ لیکن اقبال اس کیفیت کے بینی شاہد ہیں۔ جس سے واقعہ کی صدافت اور حکمت مسلم ہو جاتی ہے۔ روحانی تجر بول اور کرامتوں کے حوالے سے بیا یک حقیقت ہے کہ اس طرح کے واقعات اکثر اولیائے کرام کے بہال تھوڑی کی تبدیلی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ایسی روایات مزید تحقیق کی تھتاج ہیں۔ عام خیال بہی ہے کہ تزکید شس کے سفر میں سالک جن منازل سے گزرتا ہے۔ راہ میں ایسے واقعات اسے پیش آئے رہتے ہیں۔ اس لئے ان کے وجود سے انکار مشکل ہے۔ اس لئے بیر روی نے فرمایا ہے زیر کی بفردش وجرانی بخ زیر کی طن سے وجرانی نظر

حقیقی مسلمان بنیس

نیکی بھیلائیں۔بدی مٹائیں پاکیزہ زندگی بسر کریں

تحريك اصلاح معاشره پاكستان 'بوسث بحس 6216 لاجور

### ميال غلام قادر

## ذكريشتو كے ايك سدابہار شاعر كا

وطن عزیز کے منفر داور ممتاز مزاح نگار جناب شفیق الرطن کا کہنا تھا کہ (براعظم ایشیا میں) ہر
انسان کے چرب برچالیس برس کے بعدا ہے آ فارنمودار ہونا شروع ہوتے ہیں جن سے انداز ولگایا جاسکتا
ہے کہ اس شخص نے اپنی زعدگی کے بیچالیس برس کن اکلوں تلاوں میں گزارے ہیں اوراس دوران اس
کے کیل ونہار کیا تھے .....البتہ پیرومرشد کے ایک اور قول کے مطابق بورپ والوں کی بات الگ ہے کیونکہ
اول تو ان کافلسفۂ اخلا قیات ہم سے فلف ہے ۔ دوم وہاں انسان کی عمر جوں جوں بوھتی جاتی کی مالی
آ سودگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اوراس کی ذمہ داریاں کم ہونی شروع ہوتی ہیں جس کالاز می نتیجہ بین کالت ہے اس کہ اس کے چرے والا براس آ بوناں کی بیشی کے سبب رنگ ونم اور لہو کے نمایاں آ فار ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اور لیعض اوقات سر پی پھر برس کا بیر مرد بوں لگتا ہے جسے یہ ...... نورانی چرے والا کوئی پہنچا ہوا
برزگ ہو۔ جناب شفیق الرحمٰن نے چالیس برس کے بعد یورپ والوں کے چروں کی اس نورانی کیفیت کو ان

جہاں تک ہم شرق کے مسکینوں کا تعلق ہے ہمارے فاری کے ایک شاعرنے ہمارے لئے ہمارا لائے عمل پہلے سے مرتب کر کے رکھ دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

نشاط عمر باشد تا بهی سال چوچهل آمد فرو ریزد پروبال پس ا ز پنجاه نماند تندری چوشست آمدنشست آمد بدد بوار

(راقم الحروف كاخيال بكريدا شعار پشتو فارى كے كى قديم شاعر كے جي اور آخرى شعر كا دوسرامصرع ضرور يوں ہوگا: چو شعست آيدنشست آيد بدديوال كيونكد پشتو ميں ديواركوديوال كہتے جي اور پروبال كے ساتھ ديوال كا آنا بى موزوں ہے) ملاحظ ملاحظ

قارئین میں ہے اکثر نے صادق الخیری صاحب کی کتاب ''مری زندگی فسانہ' پڑھی ہوگی۔ خیری صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کے متاز ڈرامہ نگارسید امتیاز علی تاج کا جب انتہائی اندوہ ناک حالات میں انقال ہوا اور خبری صاحب نے بیٹم ججاب اشیاز علی کو ۳۰ سال بعد راولپنڈی میں ایک بوہ کے روپ میں دکھا تو دل پر ایک چوٹ می گی۔ وہ ایک بدل ہوئی خاتون نظر آئیں۔ پریشان مخموم ہراساں۔ فرماتے ہیں: میں کیٹس کاشیدائی ہوں شیلی کا پرستار ہوں۔ ہائرن کا مداح ہوں۔ جھے ان کی خلیقات کے علاوہ ان کی تصویروں نے بھی مثاثر کیا ہے۔ جھے ان کا کام ذہ من کو کشادگی اور روح کو تازگی بخشا ہے ان کی تصویر یں بھی ایک خوبصورت شخص کی نشا ند بی کرتی ہیں کیا ایسانہیں ہوئے کا رانسان ہمیشہ جوال رہے۔ حسیس رہ شاداب رہے کیا یہ میکن نہیں کہ جوانی ڈھلنے کے بعد محسن ختم ہونے کے بعد جاذب نظری فنا ہونے کے بعد مشاداب رہے کیا یہ میکن نہیں کہ جوانی ڈھلنے کے بعد محسن ختم ہونے کے بعد جاذب نظری فنا ہونے کے بعد ایسان کی جوانی کی اداس انسان میں تا کہ ان کے ہڑھا ہی کا داس انسان میں اور کوئی ان کے ہڑھا ہی کا داس انسان کی جوانی کی اداس محفوظ ہواور جب نقش و نگاردل کئی سے عروم ہوجا نئیں یا حادثات نرمانہ کو شاہدا کی چھین لیس تو حسن و محفوظ ہواور جب نقش و نگاردل کئی سے محروم ہوجا نئیں یا حادثات نرمانہ کا خزانہ کا تارہ کا ایک کی جین لیس تو حسن و محفوظ ہواور جب نقش و نگاردل کئی سے محروم ہوجا نئیں یا حادثات نرمانہ کی تھین لیس تو حسن و محفوظ ہواور جب نقش و نگاردل کئی سے محروم ہوجا نئیں یا حادثات نرمانہ کا خزانہ کی تارہ کیا۔ اس کا محفوظ ہواور جب نقش و نگاردل کئی سے محروم ہوجا نئیں یا حادثات نرمانہ کا خزانہ کا تارہ کیا۔ اس کا محفوظ ہواور جب نقش و نگاردل کئی سے محروم ہوجا نئیں یا حادثات زمانہ کشش و تارہ کا کی کھور کی اس کے اور کیا کہ موجا کیں یا حادثات زمانہ کشش و پوش ہوجا کا درمانہ کر اسے انہول محساس کا خزانہ کیا تارہ ہوگا کے دورہ کرانے انہول محساس کا خزانہ کیا تارہ کیا گروں کیا کہ کو معروبات کا خزانہ کیا تارہ کیا کہ کی دورہ کرانے انہول محساس کا خزانہ کیا تارہ کیا گروں کیا کہ کی کو میں انسان کی کھور کیا کیا کہ کو کی کیا کہ کو کی کو کی کو کیا کیا کی کو کی کو کی کور کیا کی کو کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کیا کور کی کر کی کور کی کور کی کور کیا کور کی کور کی

میں نے ابتدامیں بیطولانی تمہیداس کئے باعرض تاکہ قار نمین کو اندازہ ہوکہ عام روش کے برعکس وفت نے اللہ کے فضل وکرم سے جناب شفیق الرحمٰن اور زیر بحث شاعر محمد یونس خلیل کے سرخ وسپیداور نورانی چہروں پر کوئی ایسے ناخوشگوار نفوش شبت نہیں کئے جن سے آنہیں بیضرورت لاحق ہوتی کہ وہ دنیا سے منہ چھیاتے بھریں اور کسی خانقاہ میں ایک طرف بیٹھ کراللہ اللہ کریں۔

محر بونس ظیل خوشتی سے سدابہاراور فکھنے انسانوں میں سے ایک نایاب فرد ہیں۔ یہ بیٹاور کواجی گاؤں جہال بالا کے رہنے والے ایک متمول گھرانے کے پیٹم و چراغ ہیں۔ والد بزرگوار جناب محمد ابوب خاں مرحوم صوبائی محکمہ تغییرات عامہ میں سپر نٹنڈ نگ انجینئر سے۔ بیٹے نے قسام ازل سے طبیعت شاعرانہ بائی۔ سکول اور کالج کے دنوں میں ایسے اعلی پائے کے اشعار کے کئن کرروح وجد میں آتی تھی۔ خود بھی صدر دجہ حسین اور اشعار میں بھی بہی صن و جمال رواں دواں۔ جب بھی رمضان شریف کے علاوہ نظی روز سے دکھتے۔ ہمارے پاس ہاسل چلے آتے۔ کہتے: گھر پروالدہ ماجدہ کھلانے پراصر ارکرتی ہیں تو ان سے روز ہے دی جھیانا مشکل ہوجاتا ہے۔ کہتے ہیں عبادت وہ بھلی جوریا سے پاک ہو۔

الفرعبدالرطن كيف اورجمد اشرف مفتون كے جرطرف چر ہے تھے۔ الفراللہ خان الفرصوبہ سرحد كى او بي الولى كے روح روال تضاور كالج كے اولا ہوائز ميں سے۔ ان سے پہلے جن طلباء نے پشتوشاعرى ميں نام پيدا كيا تفاان ميں جناب سيدرسول رسااور جناب فضل عن شيدا كے نام برے احترام سے لئے جاتے تھے۔ محمد ہونس خليل كى شاعرى ان سب سے الگ ايك اليك اليے نوجوان كى مجلّا ومطہر شاعرى ہے جوجلال و جمال ميں كسى تائ محل ہے منہيں۔

وطن عزیز کے متازادیب اور نقاد جناب جھ خالداختر نے ایک مرتبہ ( نقوش - شخصیات نمبر - جنوری ۵۵ صفی ۵۵ میں کہ تاب شفق الرحل کے افسانوں کے متعلق دائے ظاہری تھی کہ ''وہ احتیاط برتا ہے کہ اس کے قلم سے کوئی ایسا خیال ندادا ہو جائے جو بستر میں پڑھتی ہوئی سکول کی لڑی کے چہرے کوشرم سے لال کر دے۔ اسے شریف لوگوں کی طبائع کا بڑا خیال رہتا ہے ۔۔۔۔۔' کچھ بھی کیفیت پشتو شاعری میں جھ لوئس خیل کیفیت پشتو شاعری میں جھ لوئس خیل کی ہے۔ ان کی شاعری کے جائزے میں خوش گوشاعز کا کم نویس اور نقاد جناب ایوب صابر نے ایک مرتبہ کھا: '' جمر یونس فیل پہلے وضو کرتے ہیں چرعشق کرتے ہیں اور عشق کرتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہوئی ان کی کوشش موتی ہوئی ہوئے ان کی کوشش موتی ہوئی ہوئے ہیں۔ وہ شعر ہوئی ہو ان کا ایمان اور مائس غزل کو ہیں اور عالی کی طرح بھیے ان سے ذرائی بھی چوک ہوگی تو ان کا ایمان اور اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔'

محد یونس فلیل کے پچامیجر محد یوسف الکوزئی ایک شیر دل پاکستانی تھے جو ۱۹۲۳ اگست ۱۹۲۷ اور شھنڈہ کے قریب و جواریس اس وقت وطن کی راہ بیں شہید ہوئے جب سکھوں نے ان کی ریل گاڑی پر حملہ کرکے نہیے مسلمانوں کے خون سے ہوئی میلی اور انہوں نے جان تھیلی پر رکھ کر معصوم بچوں اور کورتوں کوان کے ظلم و شم سے بچاتے ہوئے این جان جان آ فریں کے سپر دکر دی۔

پنا کردند خوش رہے بہ خاک وخون غلطید ن خدار جمت محدد این عاشقان پاک طینت را
محد یونس خلیل نے اپنے چپا کی شہادت پر ''شہید کی پذیرائی'' کے نام سے جونظم کسی اس کے چند
اشعار کا ترجمہ ملاحظہ ہو: ''فردوس پر یں بی لب جوحوروں کی محفل تجی ہے۔ پیار کے ترافے گائے جارہے
ہیں۔ایک کے ہاتھ بیں ستارہے۔کس بچ دھج سے ایک البیلے کا انتظارہے۔حوران خلد چشمان مست اور

صراحی دارگرونیں لئے پوسف کی ایک جھلک دیکھنے کی منتظر ہیں۔

را فی دار دوری سے پوسف فی ایک بھیات ہے ہے فی سرین ۔ مدت سے فردوس میں اس البیلے کے تذکرے مورے تھے۔ جنت کا گوشہ گوشہ اس کی رکینی خیال سے مست تھا۔

د کیھو! وہ کس شان سے لیوں پڑسم لئے چلا آ رہا ہے۔حوریں دیدہ و دل فراش راہ کے تو حید کے اس عظیم فرزند کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔

"تہمارایہاں آنامبارکہو"سب نے یک زبان ہوکرکھا پھروہ اسے ایک آراستہ وہیراستی کی طرف کے گئیں جہاں اس کا جی میٹھے نغوں سے بہلایا جارہا ہے۔شہادت کے پاکیزہ لباس میں ہمارا بوسف یوں گرہا ہے۔شہادت کے پاکیزہ لباس میں ہمارا بوسف یوں گرہا ہے۔ شہادت کے پاکیزہ لباس میں ہمارا بوسف یوں لگ رہا ہے جیسے گل لا لہ میں مکیں گو ہرشہنم!"

محر پونس طیل ایک خوش نها دُخوش فکر اور خوش گوشاعر ہیں۔ان کی شاعری کا عام رنگ رومانوی ہے اور زندگی کے متعلق ان کا نظریہ صحت منداور مثبت ہے۔ پیشے کے لحاظ سے پونس فلیل سپاہی ہیں۔ میجر محمد پونس فلیل سپاہی ہیں۔ میجر محمد پونس فلیل رہم رقی پاکستان میں جنگی قیدی ہے اور دوسال تک ہریلی (بھارت) کے ایک جنگی قیدی ہے اور دوسال تک ہریلی (بھارت) کے ایک جنگی قیدی ہے اور دوسال تک ہریلی (بھارت) کے ایک جنگی قیدی ہے اور دوسال تک ہریلی (بھارت) کے ایک جنگی قیدی ہے اور دوسال تک ہریلی (بھارت) کے ایک جنگی قیدی بھی اسپر رہے۔ان کی نظم'' زندال کے اجا طے میں'' کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

"زندال کے احاطے میں تیری یادی چائدنی کھیل اُٹھی
میری آزادی کو پہرہ داروں نے تکینوں کی نوک میں پرود یا ہے
خاردارتاروں کے سائے میں ہرقدم پرایک صلیب ایستادہ ہے
ایسے میں تیری یادی خوشبو تکینوں کے زخم کھاتی خاردارتاروں سے گزرآئی
اپنی پکوں پردوشن چراخ سجائے اس نے میری ہستی پرسہانی روشنی کا سائبان
ہنادیا جس کے سائے میں کئی بے نام بہاروں کے چھول میک الحھے۔"

محریونس ظیل کی دوقو می نظمیں جوانہوں نے سقوط ڈھا کہ کے بعد ایام اسیری کے دوران انکھیں "وعظمتوں کی معراج" اور" زنجیروں کی جھنکار" شاعر کے بدلے ہوئے انداز فکر کوخوب واضح کرتی ہیں۔ہم قار کین کرام کی خدمت میں "زنجیروں کی جھنکار" بصورت ترجمہ پیش کرتے ہیں:

"تاریخ کے اس حادثے میں تاریکی کے اس لیے میں

افكاركے قافے رواں دواں ہيں دردكابيابل كهيلا مواب فضامين ان شمعون كادهوان تجيل رباب جن كوستم كى موانے وفائے شبستان ميں كل كرديا تھا تحسن ووفا کی روشن راہوں میں ذہن کی پیمنزلیس ميرى وفاكى بينشانيان میری سربلندی کے بیٹظیم خواب بيعنايتين اورسوغاتين بيدعا كين اورمنتين صدیوں کےسائے تلے میری اٹھائی ہوئی بیظمتیں اب يون دكھائى دے رہى ہيں جيسے كر دراه ہون! بيسيح موتيول كى جك اورة بوتاب يقى ياميرى تكدكي تفتكى سراب يرجم كخي تقى میرے پاؤں میں زنجیریں اور جھولی میں محض خواب ہیں بيزنجيرين زندال كى تاريكي مين كفنكهنار بى بين خاردارتارول كرسائ بين ايك ويران سارسته مير \_ زخول كوكن ربائ مير عشب وروز كامطالعة كررباب لیکن زندان کی تاری میں احساس کی مشعل روش ہے ميراوجودايك بجسم ككه إورميرى إنى تاريخ ميراتماشاب میرے گزرے ہوئے اوقات چولوں کی طرح ہیں جن کو ہزار زبانیں کویائی کے لئے ل گئی ہیں تاریکی کی ورال گزرگاہوں پرصباقدم آ کے بر حانے لگی ہے میری روح کے اندرغم کے سائے حاکا سایہ بن مجتے ہیں

میر ان فران کی تقریب بھی ہے اور انسان کے لئے راو نجات بھی ہے اور انسان کے لئے راو نجات بھی ہے اور میر سے وطن – پاکستان – کانام بھی ہوئی وہ آ واز بن جاؤں گا موس بھی ہے اور میر سے وطن – پاکستان – کانام بھی میں اپنے پاؤں کی زنجیروں سے اٹھی ہوئی وہ آ واز بن جاؤں گا جونفہ سر بلندی اور ایک نئی بہار کی بشارت ہوتی ہے جوزلفوں میں مہلکا ہوا گلاب اور مانگ میں سیندور بن جاتی ہے جودلوں میں قرار اور ہونٹوں پر مسکر اہم نہ بن کر ابھرتی ہے میری تاریخ صدیوں سے عظمت کا جونوا ب دیکھر ہی ہے وہ زندگی کی ضیح نوبن جائے گا اس کونجیر مل جائے گ

اب محدیونس خلیل کی پشتو غزلوں کے چنداشعار کا ترجمه ملاحظه ہو:

سمی نے میزان میں سونے کی ڈلی ڈالی کسی نے دل کی دھڑ کنیں!

المين تيرى مسكراب اور بهار--ايك بى چيز كدونام بين فرق صرف اس قدر بكريهان بهارست كرره الله تيرى مسكر المينان ميان بهارست كرره الله المينان ميان بهارست كرره الله المينان ميا

جڑ بہار جا نداور نغے---ان سب کا تذکرہ گویا تیرے ذکر جمیل کے بہانے ہیں! جڑ انسان کی فہم وبصیرت پرافسوں کہ اس نے محض تخریب کاری پرتغیر نوکرنی چاہی اور اس جہان رتک و بوکو دوسرے انسانوں کے لئے جہنم زار ہناویا!

\*\*\*

## <u>آ فاق صدیقی</u> سکھرکا ایک یا دگارمشاعرہ

برسوں پہلے کا ذکر ہے تھے میں بڑی آن بان سے 'بحشن مہران' منایا جاتا تھا۔ بیاس زمانے کی بات ہے جب پاکستان کے دونوں ہاز وسلامت تھے۔ 'جشن مہران' کے دنوں میں اد بی نقاریب کا اہتمام بھی ہوتا جن میں انڈو پاکستاع دوں کے انعقاد کونمایاں حیثیت حاصل رہی ۔ان کا اہتمام اد بی کمیٹی کرتی تھی جس کا صدرنشیں حاکم ضلع بعنی ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا۔

بھائی منصور عاقل اس دور میں مغربی پاکتان کی حکومت کے محکمہ اطلاعات ومطبوعات کے ڈائر کیٹر منصے۔ خیر پورکشنری کاصدر مقام خیر پورتھا مگراد بی وثقافتی چہل پہل سکھر میں زیادہ رہتی تھی اس لئے اکثر و بیشنز ہماری تقاریب میں شریک ہوتے۔ جشن مہران کا سالانہ یادگار مشاعرہ جس میں بہت سے تای محرامی شعراء سکھر آئے۔ صدر مشاعرہ فیض احرفیض اور مہمانِ خصوصی جوش ملیح آ بادی۔ حاضرین کی تعداداتی بیری کے مہران کلچرل سینٹر کی ساعت گاہ میں نہ سا سکھاور یاس پڑوس کی چھتوں پر براجمان ہوگئے۔

مشاعرے کی نظامت جناب منصور عاقل کے ذہبے تھی آپ نے بہت شستہ وشا تعدفقروں اور برجستہ اشعار سے وہ ساں بائدھا کہ شعراء کے کلام کا لطف دوبالا ہوگیا اور حاضرین بھی بہت مخطوظ ہوتے رہے۔ کیا مجال جوکسی گوشے سے کوئی ناشا تستہ آ واز آئی ہو۔ آ دھی رات بیت گئی اور دور دراز کے متازمہمان شعراء کی باری آئی تو منصور عاقل صاحب کے حافظ نے جولانی طبع سے ہرشاعر کا تعارف ایسے دکش اشعار میں کرایا کہ ڈاکس پرموجود شعراء اور با ذوتی حاضرین نے بیسا خند داددی۔

جب مشاعرے کے آخری دوشاعر یعنی جوش اور فیض باتی رہ گے تو مالک پر آواز گوئی خواتین و حضرات! اب حضرت جوش بلیج آبادی اور محترم فیض احرفیض کودعوت کلام دینے سے پہلے بیسوچ رہا ہوں کہ:

عشرات! ماہ کہ تسخیر آفاب کروں میں کس کورک کروں کس کا انتخاب کروں دیا ہے اور کی دور میان جودکوں کی کا انتخاب کروں دیا ہے اور بی دوکوں کا متحمل نہیں باتا کہ تقذیم و تاخیر دیا ہے اور میں خودکوں کا متحمل نہیں باتا کہ تقذیم و تاخیر کا فیصلہ کرسکوں چنانچ رہے کہ کر جناب عاقل نے ما تک فیض و جوش کے درمیان رکھ دیا۔

یہ سنتے ہی فیض صاحب جوصدر مشاعرہ متے مسکراتے ہوئے حاضرین کے رو برد آئے اور اپنے یہ سنتے ہی فیض صاحب جوصدر مشاعرہ متے مسکراتے ہوئے حاضرین کے رو برد آئے اور اپنے

مخصوص دھے لیج میں دوغزلیں اور دونظمیں سا کررخصت ہو گئے پھر جیسے ہی جوش صاحب نے مالک سنجالا۔ ہرطرف شورا تھا۔ "کیا گلبدنی کل بدنی کل بدنی کل بدنی ہے"

جوش صاحب بیظم جشن میران کے مشاعروں میں پہلے بھی سنا بچکے تضاس لئے پچھاور سنانا چاہتے تھے۔
بھائی منصور عاقل نے اس وقت کیا کہا اور حاضرین نے کیا سنا یہ تو مجھے یا دنیس البنتہ میری آتھوں نے
دیکھا اور محسوس کیا کہ گنتی شیریں بیانی سے موصوف نے '' گلبدنی'' کا مطالبہ کرنے والوں کواس بات پر راضی
کیا کہ شاعر شباب وانقلاب پہلے اپنی پسند سے دہا عیات وغیرہ سنا کیں گے اکرارہ' بھی ہولے اور مشاعرے کا
اختتام' 'گل بدنی'' پر ہوگا۔

عالبًا پچاس برس پہلے سرکاری ادبی ماہنامہ ماہ نوئیں جبکہ کراچی پاکستان کا دار السطنت یا دارالحکومت تھا 'پردفیسر دقار عظیم اس جریدے کے مدیر نتھے ڈاکٹر تا ٹیر کی ایک خوبصورت نظم فکر آنگیز وبصیرت افروز' ید بیضا'' شائع ہوئی تھی۔ اس نظم کی ہجیت تو آزاد نظم کی تھی مگر درمیان میں ایسے اشعار بھی تھے جومفرد حیثیت سے بھی پڑھے جا کیں تو اچھے لگیں رنظم کا ابتدائی حصہ جومیرے حافظے میں ہوں پچھ یوں تھا

مجھے تلاش رہی ہے دہیں تلاش تہیں تلاش میں تو طلب جنتوسی ہوتی ہے دلی دبی ہی تھی آرزوسی ہوتی ہے

اس نقم کے نقطہ عروج کا ایک شعر ملاحظہ ہو \_

شکار ماہ کہ تسخیر آفاب کروں میں کس کورزک کروں کس کا انتخاب کروں

منصورعاقل صاحب نے ڈاکٹر تا جیری بیظم جو بعد کوان کے مجموعہ کلام میں بھی شامل ہوئی بغور پڑھی ہوگی تبھی تو جوش اور فیض کی ہاری پراس کے ایک خوبصورت شعر نے کام کرد کھایا۔

ڈ اکٹرسیدعبداللہ نے قیام پاکستان کی دسویں سالگرہ کے بعد جوشاعری کا تقیدی جائزہ کسی ادبی جریدے میں پیش کیا تھااس میں ڈاکٹر تا ٹیر کی قلم ید بینا کوسب سے اچھی قلم قرار دیا تھا۔

## ابیابھی ہوتاہے

صبح کاسبانا وقت تھا۔ چڑیاں چپجاری تھیں۔ منڈی منڈی موڈی ہوا چل رہی تھی۔استے میں اذان کی آ واز آنے گئی۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نمازادا کی۔ابھی میں دعا ما تک بی ربی تھی کے حسب معمول پڑوی سے مان کے دونے پیٹنے کی آ واز آنے گئی۔ مالی اسے بری طرح سے مار دہا تھا اور وہ چیخ چیخ کردور بی تھی۔ میں ایک کمزورد ل عورت! جھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں اپنا گیٹ کھول کراسے بچانے پہنے گئے۔ مالی ہمارے بنگلہ پر بھی کام کرتا تھا اور مجھے بڑی عزت واحز ام کی نظر سے دیکھا تھا۔ میں نے جاتے ہی کہا "مالی! یہ کیا ہور ہا ہے؟ حسمیں عورت کو مارتے شرم نہیں آتی "۔

اس نے مالن کے بال ایک دم چھوڑ دیتے اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کرا ہے سرون کوارٹریں لے گیا۔ یہ بنگہ ہمارے پڑوی اسداللہ خان کا تھا۔ ان کے انتقال کے بعدان کی بیوی اپنے بیٹے کے پاس لندن چلی گئ تھیں اور اپنے بنگلہ کی چوکیداری کے لئے مالی کوچوڑ گئ تھیں۔ چنا نچہ مالی اپنی دونوں بیو یوں سمیت اس بنگلہ میں رور ہا تھا۔ جب مالی اپنی بیوی کواپنے سرونٹ کوارٹریس لے گیا تو میں نے دیکھا وہیں چار پائی پراس کی سوکن بیٹی ہے۔ جھے اسے دیکھ کر بہت غصر آیا کہ یہ کسی کورت ہے کہ ایک کورت کو پٹتا دیکھ رہی ہواوا سے اس پر قطعی ترس نہیں آیا کہ اٹھ کر اسے بچالیتی۔ چنا نچہ میں نے اس سے بوچھا کہ ایک بات بناؤ کہ تم کسی عورت ہوکہ ایک ورت کو پٹتا دیکھ رہی تھیں گرا سے بیٹ سے بچانہیں رہی تھیں۔ وہ بھی تو تہا دیکھ رہی کا کہ ایک عورت ہوئی ہوا کہ ایک بات بناؤ کہ تم کسی عورت ہوکہ ایک کورت کو پٹتا دیکھ رہی تھیں گرا ہے بیٹنے سے بچانہیں رہی تھیں ۔ وہ بھی تو تہا دیکھ رہے گاری کا کی ایک عورت ہوئی جو سے دیکھ رہے گئی کے اپنے گھرسے نگل کر آگئی۔

بیگم صاحبہ! میں عورت ضرور ہول مگراس کی سوکن ہوں۔ سوکن اور عورت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ سوکن تو چوکر کی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس ڈائن نے بیرا گھر برباد کیا میرے سہاگ پر ڈاکہ ڈالا۔ میرے میاں نے اس کے عشق میں جتلا ہو کر مجھ پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے کہ ذمین وآ سان تھرا جا کیں۔ اس فرایس میں میں جس کے دخم آئے بھی میرے سینے میں رس رہے ہیں۔ اس نے قو کیل عورت نے جھے ایسے دکھ دیتے ہیں جس کے دخم آئے بھی میرے سینے میں رس رہے ہیں۔ اس نے تو کہی میرے سینے میں رس رہے ہیں۔ اس نے تو کہی میرے ہیں۔ اس کے تو ہمی میرے ہیں۔ اس کی سوکن پر ترس کھاؤں۔ اس کی با تیں سن کر اب مجھے اس کی سوکن پر ترس

آنے لگا۔ میں اور باتیں کرتی محرمیرے شوہرکے آفس جانے کا وقت ہور ہاتھ آاور انہیں ناشتہ کرانا تھا۔ اس وجہ سے کھر آگئی۔

مالن چونکہ میں کام پرنہیں آئی تھی۔اس دجہ ہے جب وہ شام کوکام کرنے آئی تو میں نے اسے کوئی
کام نہیں کرنے دیااورا پنے پاس بلاکراس ہے ایک دم سوال کیا''مالن'ایک ہات بناؤ میں تو تہمیں بہت معصوم
سمجھتی تھی کہ مالی تو تہمیں بوجہ اکثر و بیشتر مارتار ہتا ہے۔ گرتمہاری سوکن سے پنہ چلا کہ ساراتصور تہمارا ہے۔
طالم تو تم ہو کہ آ تھوں ہے اس کی بیوی بچوں کود کھتے ہوئے مالی سے تکاح کر بیٹھیں۔ کیا مالی کے علاوہ تہمیں
اورکوئی مر ذبیس ملا؟''

ہاں بیٹم صاحبہ! میں نے بیلطی کی گناہ دیدہ و دانستہ کیا مکر کے یو چھوتو اس میں میری اتن علطی نہیں ہے جننی ہارے گاؤں کی رسم "و شام" کی بے جوڑ شادی کی ہے۔جس میں گاؤں والے صرف ادلہ بدلہ کرنے کی غرض سے پچھ بھی نہیں دیکھتے اور اپنی کمن اڑ کیوں کواپنی مصلحت کی بنا پر جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ میری مال بچین میں مرکئی تھی اور میرے باپ کوکسی نے رشتہ نہیں دیا۔میرے سابق شوہر کی ایک بیوہ بہن اچھی عمر کی بیٹھی تھی۔اس کواس کی شادی کی بردی فکرتھی۔گاؤں کی ایک عورت نے میرے سابق شوہر سے اس کی بہن کارشتہ میرے ابا کیلئے مانگاتو اس نے اباہے میرارشتہ ما تک لیا۔میری عمراس وفت صرف چودہ سال کی تھی۔اس کی عمر پچاس سال تھی اور جار برے برے بچوں کا باپ تھا۔ میرے ابا کواپنی شادی کے شوق نے ایسا دیواند کیا کہ انہوں نے اپنی چودہ سالہ بیٹی کو بے سو ہے سمجھے بڑھے سے بیاہ دیا۔ میرا مجھی بھی اس مخض سے دل ندملا۔ میں روتی رہی پیارکوتر سی رہی۔ نکاح کے دو بول نے تین بچوں کی مال بھی بنادیا۔ جب میری مالی سے بہلی ملاقات ہوئی میرابرابیا تیرہ سال کا تھا۔ مالی جارے ہی محلّہ میں رہتا تھا۔ چنا نچے گھرسے آتے جاتے اکثر آسما سامنا ہوتا تھا۔ گاؤں کی کوئی شادی ہو یا کوئی تقریب ہرجگہ میری اس سے ملاقات ہونے تھی۔ مالی خوبصورت بندہ تھا۔ پہلی ہی ملاقات ہے وہ مجھے اچھا لگنے لگادہ بھی مجھ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ چھوٹے دیور سے دوسی کر لی اور کھر بھی آنے جانے لگا۔ میری بوڑھی ساس سیدھی سادھی خاتون تھیں آ کھے سے بھی کم نظر آتا تھا۔ جب وہ آ کرمیرے دیورکے پاس بیٹھک میں بیٹھتا تو میری ساس بڑے پیارے آ واز دینتی "پتر باہر غیروں ك طرح كيون بيضا بجيدا اجمل ويباتو ب كمرين آجايا كرتحه يعلاكون يرده كرد باب "-میراخوشی کے مارے براحال ہوجاتا۔ میں جلدی جلای جائے بناتی اور اجمل اور مالی کودے آتی۔

اس کے علاوہ محلّہ میں مالی کے ایک وزیر کا گھر تھا۔ ان کی بیٹی میری سیملی تھی ہیں سیملی سے مطفے کے بہانے تقریباً روز اندان کے گھر جانے گلی اور وہاں مالی سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا۔ جھے بجین سے بڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب میری شادی ہوئی میں نے پانچویں جماعت پاس کرلی تھی۔ چنا نچے تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آگیا تھا۔ اس لئے میری مالی سے خطو کتا بت بھی ہونے گلی۔ مالی سے دوئی کونقر بیا دوسال ہو گئے تھے۔ میری خوثی کا کوئی شمکاند ند تھا۔ میرے پاؤں زمین پرند پڑتے تھے۔ میں مہندی چوڑی سے لیکرساتوں سنگھار کرنے گلی۔ جھے پڑوٹ کرروپ آیا۔ محلے والے کہتے ''اری مسعودی تو شادی کے وقت بھی خوبصورت تو تھی مگرشادی کے بعد نہتھ پر جوانی چڑھی اور نہ دس پر نکھار آیا۔ اللہ نظر بدسے بچائے اب تو تو بہت ہی خوبصورت ہوگئ ہے۔ میں ان کی ہا تیں من کرٹال ویتی۔ جیسے میں اپنا کوئی جرم چھپار ہی ہوں۔ رہے بڑے میاں تو جب میں شادی ہو کرآئی نا تو تب آئیس نظر آئی اور نہ آئی کی کوئی تبدیلی نظر آئی تھی۔ بس میں آئیس حقہ بھر کرکھڑی میں شادی ہو کرآئی نا تو تب آئیس نظر آئی اور نہ آئی کی کوئی تبدیلی نظر آئی تھی۔ بس میں آئیس حقہ بھر کرکھڑی میں دے آئی۔ وہ حقہ بیتے رہتے اور کھائے ترہیے۔

میں مالی کے عشق میں یا گل ہور ہی تھی۔ ایک دن اس کوند دیکھتی تو حلق سے توالدندا ترتا۔ اس وقت نہ مجھے دنیا کی پرواتھی نہ ساج کی اور نہ ہی مالی کے بیوی ہے جھے نظر آتے تھے۔ اس طرح ہماری عبت کے چکرکو دوسال گزر گئے۔ آخر کارایک دن مالی نے جھے خطاکھ ہی دیا ''مسعودی اب میرے لئے برداشت کرنا ناممکن ہوگیا ہے۔ میں تبہارے بغیر زیر ہبیں رہ سکتا۔ میں جا ہتا ہوں کہ ہم گھرسے ہماگ کرکورٹ میرج کرلیں اور شہر میں گھرائے ہیں دیکھرو ہیں دہنے گئیں۔ جھے فورا تہاری رضا جا ہے تا کہ میں بقید پروگرام طے کرسکوں''۔

بیکم صانبہ! یم نے بوی خوشی ہے اسے اپنی رضادے دی۔ اس وقت نہ جھے اپنی بورسی سال کا ایا۔ جن پر اپنے ہے چھوڑ رہی تھی جبکہ سب سے چھوٹی پڑی نوسال کی تھی۔ رہا بوے میاں کا خیال تو آئیں تو بھی میں نے شو ہر سجھا بی نہیں تھا۔ ان سے صرف دو بول کا دشتہ تھا جو جبر یہ بھا رہی تھی ۔ جھے اس بڈھے شوہر کی عی پر واند ہوئی کہ میرے گھر ہے بھا گئے پر محلہ والے ہی کسی کسی یا تیں نہ بنا کی گور ہی ہوا کھی کہ میرے بھا گئے پر واند ہوئی کہ میرے گورے بھا گئے پر محلہ والے بی دن اس کا ہارٹ فیل ہوگیا۔ غرضیکہ ہم نے بھی کہ میرے بھا گئے پر وہ یہ ہوئی نہ پر واشت کر سکا اور اسکے بی دن اس کا ہارٹ فیل ہوگیا۔ غرضیکہ ہم نے پر وگر ام کے مطابق ایک رات گھر سے بھا گئے کر شہر جا کر کورٹ میرے کر کی اور اپنا گھر بسالیا۔ تقریباً تھ سال ہوگیا۔ خوشیاں سیلئے سمیلئے والمن چھوٹا پڑ جا تا تھا۔ ہمارے چین میں دو پھول بھی کھل گئے ۔ گوشیاں سیلئے سمیلئے والمن چھوٹا پڑ جا تا تھا۔ ہمارے چین میں دو پھول بھی کھل گئے ۔ گر پھر اچیا تک ہماری زعدگی میں ایک طوفان آ بی گیا جس کا جھے ہیں شہر ہمارے زعدگی میں ایک طوفان آ بی گیا جس کا جھے ہیں شہر

خطرہ رہتا تھا۔ شاید میری سوکن کی بددعا کیں خدانے س کی تھیں۔

چند دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ مالی پچھے چپ جاپ رہتا ہے اور کسی سوچ میں کھویا کھویا سار ہتا ہے۔ میں نے اس ہے کئی باراس کی وجہ پوچھی مگروہ تال جاتا تھا ایک دن پھر میں نے بہت پوچھا تو وہ بولا''مسعودی! کچی بات یہ ہے کہ مجھے ہے بیوی بچے بہت یاد آ رہے ہیں میں آئیس بے قصور چھوڑ کراس طرح آ گیا ہوں''۔ مجھ پر توجیے بچلی کر گئی میں بغیر جواب دیتے وہاں سے اٹھ کرآ گئی'۔

چند ماہ مالی کی بھی حالت رہی۔ آخر کارا جا تک وہ یہ کہکر گاؤں چلا گیا کدوہ میرے بیوی بچے ہیں میں ان سے ل کرتمہارے یاس لوٹ آؤ نگا۔

مالی ایک ماہ اپنے بیوی بچوں کے پاس رہ کرلوث آیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی سے
دوسری شادی کرنے کی معافی ما گل اور آخر کاراس کو منالیا۔ اس کے آفے جانے کا بیسلسلہ جاری رہا۔ مراب
ہمار بالا انی جھڑ ہے شروع ہو چکے شے۔ مالی نے شہر ش بڑا گھر کیکر ہم دونوں کو اکٹھار ہے پر مجبور کیا کیونکہ وہ
دو گھروں کا الگ الگ فرچہ برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ مراکٹھار ہے سے ہمار بالا ان جھڑ ہے بہت بڑھنے
گھے۔ حق کداب وہ جھے پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ فرچہ کی بھی تھی ہونے گل ۔ اس کے کہنے پر مس گھر گھر جاکر
ملازمت بھی کرنے گلی۔ اب وہ جھے بچھ دینے کے بجائے میری شخواہ کے دو ہے بھی جھے سے لیتا ہے۔ ش

بیتم صادبہ! بیدو دور ہے جس سے میں اب گزر رہی ہوں۔ بقید زندگی تو اب ایسے بی کے گا۔ جھاں
بات کا یقین نہیں کہ دو اب بھی جھ سے مجت کرتا ہے! کیونکہ سنا تو بھی ہے کہ مرد کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ بڑا بے وفا
ہوتا ہے۔ مگر میں مالی کے بارے میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب وہ جھے مارتا ہے تو پھر جھ سے دورو کر معافی بھی
مانگل ہے بیار بھی کرتا ہے گرم کرم دودھ میں پین تقری ڈال کر بھی بااتا ہے تا کہ میری چوٹ تھیک ہوجائے۔ اس کے
باوجود جھے اس کی قطعی پروانہیں کہ وہ بھے سے مجت کرتا ہے یانہیں! مگر میں ضرور اس سے مجت کرتی ہوں۔ کیونکہ
جب وہ لڑتا ہے تو میں دل میلانہیں کرتی 'اس کی مار میں بھی جھے سکون اور شونڈک ملتی ہے۔ کیونکہ وہ میرے سرکا

سائیں ہے۔ بیراسہاگ ہے۔ بیری خداہ دعاہے کھیراجنازہ مالی کے کندھے پر جائے۔ آئیں! بیکم صاحبہ! میں آپ کو سمجھانہیں پارہی کہ میں اس سے کہیں محبت کرتی ہوں۔ میں نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی اور بولی اچھا بھئی تم مجھے مت سمجھاؤ میں بجھ گئی کہتم کیا کہنا جاہ دی ہو۔

### محمداويس جعفري (سائل امریکه)

تو بىرازق توبى رُدُّاقِ أعظم توبى ہے سب سے برتر سب سے بالا رك جال سے قريں بدور بھى ہے حمید و بادی و محمود بھی ہے میرے معبود تو مجود میرا بین عفو و درگذر أوصاف تیرے سخن کو پکرتو ایجاز دیدے يرب أسائ تسنى مكتلناؤن مجھے راتوں کی بیداری عطاکر مجھے بھی بندگ کا طوق دیدے مرا سینہ الی طور کر دے كه تقام باته تيرى كريائي نظر کو حامل احرام کردے مجمى كعيبهي دل بو مدينه نی کے درکی مِل جائے گدائی مرے مال باپکا رُتیہوبالا

تو بى خلال تو بى خلاق عالم قدير و قادر و مخار و اعلیٰ تو بی ظاہر تو بی مستور بھی ہے تو بی شاہد تو بی مشہود بھی ہے تو بی مطلوب تو مقصود میرا عِطا بُود و سُخا اَلطاف تيرے مخیل کو پر برواز دیدے زبال وه دے كەتىرے كيت كاؤل شريكِ حَلَقَهُ ابلِ وَفَا كر جبين كو تجدم إئ شوق ديد تحلی سے اسے متعمور کردے مرے نالوں کو دے الی رسائی خرم کی دید جھ یہ عام کردے سکھا دے وہ محبت کا قرینہ میری مفوکر یہ ہوشاہوں کی شاہی دعا تين سُننے والے حق تعالى وہ تیرے تھے کیا تیرے والے مرے مولا أنہیں اپنا بنالے

> أويس تشنه لب كهيلائ دامال مُن جا بن کے آگ آیہ بہاراں

### عبدالعزيزخالد مدينةُ النبيَّ

مرجعکاتے ہیں جہاں تعظیماً افلاک بریں كم ہائيے بخت پرتؤ ناز جتنا بھى كرے تحصيل محواستراحت بين شددنياووين جن ميں ہريك لفظاومعنا يهاك تازه جہاں مسلمه، محقوفه مجوب، تُخته ، مومنه مُونْسه، محبوره ومحفوظه ، عَزّاء عَالِيه حابره، جناره، مجبوره، عروض وغاليه سنگلاخ نجد میں سرچشمہ سوز وگداز ات حسيس هير درودوهم وسيح وصلوة! كيول نه جواخرسكيندى بياتوجم قافيه شابده، مشهوره بمشكوة وعفيفه، عافيه مُضَهِله، مضبوله، مرفوعه، رفيعه، دافعه مسكن انسان ناب ومضجع ختى مآب اے خنک دارالقرار قلب مائے بے قرار! ہے تھی دارالکرامہ، ہے تھی داڑ الکرام صادقه، صعيفه بصدوقه سليمه سالمه ناصره، منصوره، مرقيه، دفيه، دافيه جسيه والم ماير مح "كاب محرزول بيك الاخيارومكينه كاروال كاهورباط جس كے سنگ وخشت رهك اولو ولول و كهر بمزارسبر كول جس كامزورانس وجال

اے وہار دلکشا! اے طبیۃ کی سرزمیں عالم اسلام پر بین س قدراحسال ترے اے مقدس قبر ومقبور مبارک کی زمیس تیرے کتے نام لی ہمبت کی زبال قلبُ الايمال ، تبة الاسلام ، حصن ومحصنه مُحِيد ، مردُوقه، مسكينه، مقرو مُوفيه ستيد البلدان ءذات الخل بخيره بخير ه باره ، تره ، جبيه ، مرؤم چشم مجاز آبيشيرين تيرازمزم كاطرح أبحيات خاك مفليس برى خاك شفاا عثافي! شاكره، متكوره، مستوره، كفيله، كافيه دارِ فَسَخُ وَارْضِ أَجَرت، طَلْيَه، طابه، طَلَّيْه، مرخل الصدق وتحيره، بحره ارض الله عطياب عاصمه بمحقومه، مرحومه برم ، ذات الحواد ہے جی دار السلام، ہے جی دار السلام عامره، معموره، مامونه، ابينه آمنه قاصمه، مختاره، عذرا، تخروتبله، ناجيه قُبُةُ الايمان ويثرب،أثر بويك الرسول دار الانصار ومدينه دارٌ الايرارويلاط صاعقه، سُلُوی ، عرا محروسدوذاتُ الحجر جيره، حسناء ، دارُ السُّته ، مكنون وكنال

جس كاروحاني تضرف بيركران وب پناه تُبُه و خصرا ترى پيچان ، تيرامان ب أتنيت كىجس كاكهاتى يحتم ذات احد سارية شرول يربيخ مداول كوعاصل برترى مر يريشال حال كو دامن تراكي امال تخصين آتے بى كون كيسابيد ل كول كيا زادراو مستمندال عاجزى درعاجزى آستال يرتير مصادامال وعكما بجبال مج كهاجس في كهايس البيان كاتعيارا اے ادب گاہ محبت!اے دبستان تمیز! تشنهون محراست ايرمسي الستودروش ہے میں نمناکی ان کی زینت وزیدد کی اضطراب نارسائی ہے کمال بندگی و کھھ کر سرمتی وسرشاری الل جنوں بوجل المارغم المستهم الكيم الأ اك جفلك ي كاه آجائة استاس كي نظر بے علول واقحاد واتصال وانفصال وفت كرجس في لمح كوبهي كهويانبيس ركه دى كاياى بليك كركاخ بست ويودكى ے ابد آباد کک جو رحمة للعالميں! مير اقوام و امم، فرمازات بحويرا ہے جو برحل خاتم الارسال وختم السليس مرغي جال بس پسليول بيس پھڙ پھڙ اکرده گيا

آتھ جركرد كيھنے سے جس كو، خير ه مونگاه و حبيس أممُ الكرىءا كالبرُ البلدان ٢ تحصيد بيم فزون ترب الرتو ألبكد ضیر بیک اللہ ہے ملہ اورتوضیر نی تنكنائ پر ترى قربال فراغائے جہال اے اقامت گاہ اصحاب ونفوس قدسیہ جانیں وا ماندہ ہی بس آسائشِ منزل رس رات دن گرم سفر بے کر دراہ کاروال چھم دیداحوال کے کہنے سےقاصر ہے ذبال جان جانال ، جان جال ، جان جهال ، جان وزير سیراز جلوه نمی مردو نگاه پرعطش أنسوؤل مع للكيل الدردكي بيكي موكى ديد دوست ان كونويد فرحت وفرخندكي ہے تعیر در تعیر عاقلان ڈوفنوں و مواجه سے گزر برفرد کاباترس ولرز روزن درے، موطالع كركسى كا اوج ير تورجس كا اقتباس تور ربّ ذوالجلال جس کے سینے میں وہ دل ہے جو بھی سویانہیں شب کزیدوں کونوپد سے روش جس نے دی مصطرب جس كوكر في والهاع عزين این آنھوں سے جوکرتاہے مگددُوار پر عالم امكال ميس كوكى دوسراجس سانبيس كياكهون بيتي دم رخصت دل خالديدكيا!

آهوه بيكل فضائے شامگاه والسين! وهملام حسرت آيات نگاه والسين!

## سپررفیق عزیزی نعد ...

ازل سے ہوں میں غلام محم عظام بی مری حیات مریخ کی خاک میں ہے دبی حضور مستر ہیں میری دعائے بیم بھی لوائے حمد کے سائے میں ہو مری طلبی حضور آپ ہیں میرے مہب الاسپاب میں جانتا ہی جہیں چیز کیا ہے ہے سی تعین آپ کے رہے کا ، کار ہوجہلی میں منگیرین بشیر و نذرے بوسی ہو جس کی حمد ، محمد اس کو کہتے ہیں خیال میں ہو دوئی تو کمال بے ادبی وہ لفظ بی کہاں جن سے ہو ذکر آتا کا حضور کے لیے زیبا ہر ایک خوش بقی وه ا تور فور على كيا، مظهو أحم جهى بين مر سے حضور کا پر توہیں سب ولی ونی آپ کے درکامے ایک ذرہ خاک یمی شناخت ہے یا حاشی و مطلی

دعا میں آبی جائے گااڑ آہتہ آہتہ ہجر کو جیے گتا ہے شر آہتہ آہتہ ابھی تو آبلہ پائی مقدر اپنا تھہرا ہے کسی منزل پہ مہلے گی نظر آہتہ آہتہ موے تعریف میں رطب اللمال شاود وعالم کی א דוה היה את היה היה وہ اِک تنہا مسافر دین کی کمبی مسافت کا بنا سارے جہاں کا راہبر آہتہ آہتہ ازل کی لوح کے اسرار محفی صورت قرآں ار آئے سب اس کے قلب پر آہتد آہت سمجھ جائیں سے بیاعقل وخرد والے بھی بالآخر رموز عُلطِ شقٌ أَقْمَر آبت آبت دیار شوق سے دوری کی دھول اڑتی رہی ہوں ہی تو بن جائے گا یہ دِل بھی کھنڈر آہتہ آہتہ سنہیل اِک دِن مدینے سے بلاوا آیگا پھر بھی عقیدت رنگ لائے گی حمر آہتہ آہتہ

### خرم خلیق نعت

انوار اللی کا خزید ہے مدید مومن کے لیے وادی بینا ہے مدید

یٹر ب تھا بھی جب ند تھے اس دل میں محد ا اب ان کی سکونت سے بیاسید ہے مدیند

ہاں، ہوگی کہیں اس کے مضافات میں جنت منزل تو مسافر کی مدینہ ہے مدینہ

تھی آیک ہی طوفال کیلئے نوح کی کشتی پر سارے زمانوں کا سفینہ ہے مدینہ

ہے بیش بہا اس کے دَکھنے سے بی کرم انگشتری دنیا ہے بھینہ سے مدینہ

### محرحسن زیدی نعب

پھر مدیۓ کا سفر یاد آیا نور تا حدِّ نظر یاد آیا

کتنی صدیوں سے شاسائی ہے ان کی الفت کا اثر باد آیا

بھول کر ان کے حرم میں بھی بھی بھی اپنی اولاد نہ مھر یاد آیا

گنبد سبر کا رَبَّسِ مظر برگھڑی جھے کو عمر یاد آیا

ایک امت ہے محم کی حسن گشدہ ہے یہ خبر یاد آیا

### گفتارخیالی نعتیه کنظم

کانٹوں پہ وہ چلنے والا پھول کھلاتا جائے وشمن کے پھر کھا کھا کر خون بہاتا جائے محقولے بھلے انسانوں کو راہ دکھاتا جائے لیکن پھر بھی رحمت کا انبار لُٹاتا جائے لمحوں کی دیوار محرا کر دیکھو تو اس پار عشار عرش بریں ہے آتا ہے وہ دنیا کا مختار منی کو وہ گلزار منی کو وہ گلزار ساری دنیا اس کی رعایا وہ سب کا سردار

اس پارس سے مس ہو جائے تو بن جاتا ہے سونا اُس کا کام ہے کشید خرد میں اصامات کا بونا اُس کی ہستی کے ہوئے سے ہے کونین کا ہونا ورنہ دنیا میں کیا ہے یہ دنیا ایک کھلونا سورج اس کے باؤں کی مٹی کے ذری کا مول اس کی رجمت بن کے دولت بھر دے ہر کھلول عاجز ہوں تغییر سے صدیاں اس کا ایسا بول ذرہ بھر بھی ہونہیں سکتا جس کی بات میں جھول ذرہ بھر بھی ہونہیں سکتا جس کی بات میں جھول

اس کی عادت سب سے اچھی اس کی خصلت نیک اس کی جست ایبا ستوں ہے جو افلاک کی فیک اس کی جستی ایبا ستوں ہے جو افلاک کی فیک بھر میں ایک کھرے ہوئے لوگوں کو کردے جو بل بھر میں ایک کفر کا خرمن خاک بنائے اس کی فکر کی سیک

غار حرا میں بیٹھنے والا دشت و جبل پر بھاری اس کی ذات کی ہیبت سے قطبیں پدرزہ طاری فیض کا چشمہ ایبا ہے اس کا صدیوں سے جاری اس کی بصیرت ایس جس سے چھپ نہ سکے عیاری

اس کی محبت میں ہے ہیں حیرا اور عثان اس کی محبت میں سے ہیں حیرا اور عثان اس کی رفاقت میں صدیوں کی ہستی کا عنوان وہ فاروق کی عظمت پر ہے اک مُبرِ عرفان وہ صدیق وہ صدیق وصابہ کے ہے سینوں کا ارمان

دندی مری مُبلک نہیں مقاک نہیں ہے ماغر میں مرے حروش افلاک تبیں ہے تہذیب تماشا سے ہے واقف عکم شوق نظار کئی حس میں بے باک تبیں ہے دنیا بی میں رہ کر رہو دنیا کے مقابل مرداب سے ڈر جائے وہ پیراک تبیس ہے جامے کی طرح جاک ہو دیوار چن بھی محدود جنوں تا حد پوشاک نہیں ہے کیوں کر ہمیں معلوم ہو دنیا کی حقیقت ہم بھی ہیں؟ ای کا ابھی ادراک جیس ہے ہے قافلہ شوق کی راہوں کا اُجالا خاکِ قدمِ اہل طلب خاک تبیں ہے ہوتے رہے جذب اس میں مرے اھک عدامت صد ھکر کہ دامن مرا ناپاک تہیں ہے صیاد ہی صیاد ہیں ہر گنج چن بھی منجیر سے خالی کوئی فتراک نہیں ہے دھند لائے ہوئے ہیں میری دنیا کے مناظر تابش مگئہ شوق تو نمناک نہیں ہے

# صادق لنيم

☆

یہ رسم تیری گل کی مجیب ہی سی لگے ہر آگھ میری طرف دیکھتی ہوئی ی گلی مجھی مجھی جو میں اپنی تلاش میں لکلوں تو آئینے میں بھی محل اجنبی ی کھے باطِ نازیہ تُو ہے کہ کوئی تجھ سا ہے کہ آج بزم دل وجاں تھی تھی سی لگے یہ کس نے آج دردل یہ آکے دستک دی مواختک ی کے درد میں کی سی کھے خیال و خواب میں کلیاں کملی کملی سی لگیس کی کی یاد میں برم غزل تھی ی کے يه كس كى ياد نے مهكا ديئے بين ديدہ و دل فظا میں کیف محلوں میں تشکفتگی سی کھے وہ خوش گماں ہوں کہ اکثر مری نگاہوں کو وب ساہ کے بردوں میں روشیٰ ی کھے نظر جماؤں تو رہے لگیں برانے زخم نظر المحاوّل تو دنیا نی نی سی کے کھ اتی تیز ہے رفار کا کات سیم کہ اب ہر ایک ملاقات سرسری می کھے

تابش صاحب مرحم با قاعدگی سے اپنی نگار ثالت "الاقربا" کے لئے عطید فرا تے رہے در نظر خزل مرحوم کا آخری صلیہ ہے اللہ تعالی آئیس عقبی و آخرت میں بلندمراتب عطافر مائے آئین (ادارہ)

### عبدالعزيزخالد

公

مجھی سید سے سجاؤ کی نہم نے بات مطلب کی زو کھی ہے کہ اولاد رہتی ہے محملب ہو کی دیا ہے محملب کی حکایت درمیاں میں آئی جائے عارض ولب کی کی شے کی عملداری ہے گرتو مال دمنصب کی شے کی عملداری ہے گرتو مال دمنصب کی نمائش علم سے پرد ہے میں ہے جہل مرکب کی زمانہ ساز ہیں کیا ہو چھتے ہوان کے قد جب کی رفیق راہ بنتی ہے کہاں تعلیم کمتب کی رفیق راہ بنتی ہے کہاں تعلیم کمتب کی سے گرگرین گئی خواب پریشاں داستاں شب کی سے گرگرین گئی خواب پریشاں داستاں شب کی سے گھال داستاں شب کی

وفا كرتى ہے كبتك ذعر كى كيا جائے فالد! جوانى مهوشان آشا كى دھل چكى كبكى!

### سيدمحر حنيف افكر مليح آبادي

公

公

گمان صح ہے جہم تو کچھ عجب بھی نہیں کہ شام بی سے بھین نزول شب بھی نہیں ہمیں سکون جو پہلے نہ تھا سوا ب بھی نہیں مگر یہ شدت بیجان ہے سبب بھی نہیں انہیں بھی میری وفاؤں پہ ناز ہوگا مگر یہ اعتراف ابھی تک تو زیر لب بھی نہیں ہر اک خوشی ہے بہ باطن کمال حزن مگر نشاطِ غم کا بہ فاہر کو ئی سبب بھی نہیں نشاطِ غم کا بہ فاہر کو ئی سبب بھی نہیں نہیں ہوں مگر ہے وہ نام لب پہ ھنوز میں جوش مگر ہے وہ نام لب پہ ھنوز میں جاں بہاب ہوں مگرایا جاں بہاب بھی نہیں میں جاں بہاب ہوں مگرایا جاں بہاب بھی نہیں کمال حذت حرمان ہے دیدنی انگر کی سبب بھی نہیں میں جان بہاب ہوں مگرایا جاں بہاب بھی نہیں میں جان بہاب ہوں مگرایا جان بہاب بھی نہیں میں خواں سے دیدنی انگر کی بیا ہوں بہاب بھی نہیں میں فغاں بہاب بھی نہیں ہیں ہیں نبیں میں فغاں بہاب بھی نہیں ہیں بہاب بھی نہیں میں فغاں بہاب بھی نہیں ہیں ہیں فغاں بہاب بھی نہیں

وہ افتک عم کہ صبط کی حد سے گز ر مسے وامن پہ اس کے کویا ستازے جھر مکئے ونیائے ول کو کر کے جوزیروزیر مح نازو ادا کے ساتھ جھا سے ممکر سکتے و کار دل و تکاه په سو عا تو در کے نظروں میں کیا چڑھیں سے جودل سے اتر سے آید پکور کیا اُس نگاہ نے ہر سُوز میں پہ خواب مارے بھر سے اعجازِ انهاک جبہ سائی دیکھتے لوحِ جبین و نقشِ کف پا تکمر محتے برکت سے ایک نام کی بے شک خدا محواہ لحوں میں کچھ پہاڑ سے عرصے گزر کئے دار ورس سے کو چہ جانا س تک آئے ہم باقی نہ جانے آپ کے عاشق کدھر مکئے ممکن نہیں کہ موت سے پہلے دہ آسکے افکر بیسوچ سوچ کے بے موت مر مے

المن محتر م المكرصات ايك طويل مُدت سے نيويارك (امريك ) ميں متقلار بائش پذيرين -آپ كے بين مجموعه بائے كلام " فلل مجتم" (نعتوں كا مجموعه )" چراعاں "اور" خيابان" (غزلوں كے مجموعے) شائع ہو بچكے ہیں ۔ آپ نيويارك بين " حلقه فن وادب " كے موس اور صدر ہیں ۔ ہم منون ہیں كہ افكر صاحب نے آئند قلمى تعاون كى لويد كے ساتھ" الا قرباء" كوابنا تازه كلام عطيد فرمايا ہے۔ (اواره)

### ا كبرحبدرا بادى (آكسفورد برطانيه)

公

公

زوال ِ مہر کی ساعت ہے گلرِ شام کرو معرب رات کہ جشن سے تمام کرو الها يك ببت اصان ساغر و مينا كرو رُجوع أن المحمول عد، ترك جام كرو کسی خیال کی وحشت کا دل په زورسمی مراب اس کے لیے نیند کیوں حرام کرو ہے کیا عجب کہ شہادت نئ لکل آئے ابھی سے فیصلہ ول نہ اپنا عام کرو اداس اداس ہے مہماں سرائے دل کب سے چلے بھی آؤ کوئی شب یہاں قیام کرو کسی نے جو نہ کمی ایسی کوئی بات کہو کسی نے جو نہ کیا ایما کوئی کام کرو ہے فرش کانچ کا اکبر زمیں مجت کی ذراستجل کے چلو اس پہ جب خرام کرو

بے ارادہ میں جدهرجالكلا راستہ اس کے بی گھر کالکلا جس سے فکوہ کیا تنہائی کا وه بھی میری طرح تنہا لکلا اک درا تاریس کیا تونا جسم كا بوجد جعى بلكا فكلا دل کی اب اور وضاحت کیا ہو أيك كاغذ تفا جوكورا لكلا جامه کرص پین کر دیکھا بيمرے جسم په چھوٹا لکلا بن بلائے وہ مرے گھر آیا چلواک خواب تو سچا لکلا ہر طرف پیاں بچھی تھی ا کبر مس خراب مي بيدريا فكلا

### محسناحسان

 $\stackrel{\wedge}{\hookrightarrow}$ 

م معدد راه کیا کریں کے دنیا نے ہوں میں دیں نہیں ہے يه الجم و ماه كيا كرين كے لگتا ہے خدا کہیں نہیں ہے دو وقت کی مل گئی بہت ہے سب خواب ہوئے ہیں را کھ میرے ہم تخت و کلاہ کیا کریں گے اس دل کو حمر یقیں تبیں ہے تقتیم رِثواب کی رُتوں میں جو اوح ضمير پر لکھا ہے مجبور گناہ کیا کریں کے ی ایا رقم کہیں جیس ہے میں اپی صداقتوں کا مجرم ديچھو تو معلمانِ فن کا یے مرے گواہ کیا کریں کے ہے کون جو خدشہ چیں تہیں ہے بس اتنا بنا جمالِ عربال بازار كمال جيمان مارا سامان ہنر کہیں تبیں ہے محتاج نگاہ کیا کریں کے اے زعرگ آخری دنوں میں کب تک سنون طعنِ بے وفائی جا تھھ سے وفا نہیں ' نہیں ہے ہم تھے سے نباہ کیا کریں گے بم رو کے خوش ہو گئے ہیں سکب دریار تک کی کی نا واقعب آہ کیا کریں کے شرمندہ مری جبیں تبیں ہے

### سيدمفكورحسين ياد

### 公

انتيازساغر

公

دنیا کو بھلا دین جس کیا بدلو کے اس پیاس کو مشکین میں کیا بداو سے دو ان کو کسی حسن عمل کی تعبیر خوابوں کو مضامین میں کیا بدلو سے تم ایک نہیں اپنی جگہ لاکھوں ہو اس ایک کو دو تین میں کیا بدلو کے موجود ہیں جب آنسوؤں کے نقش ونگار پھر مصحبِ تزئین میں کیا بدلو کے ہے پیار اگر جرم تو ہے پھول سا جرم اس پھول کو علمین میں کیا بداو کے کتے ہو مُرا کتے رہو یاد ہمیں اس پیار کو محسین میں کیا بدلو کے

اس الجمن سے كيا الحے وحشت لئے ہوئے والمن میں آ مرے ہیں ستارے بچھے ہوئے کل تک طلسم ذات کے کھلنے کی گار تھی اب میں ہوں چشم شوق میں جرت لئے ہوئے میکھ دائروں میں قید ہے باہر کی زندگی مکھ دائرے ہیں ذات کے اندر سے ہوئے مجھ بے قرار کو آسی محفل میں لے کے چل مدت ہوگی ہے اپنا تماشا کے ہوئے صحرا پہ ابر چھایا برس کے محزر عمیا--اب س كے منتظر بيں دريج كھے ہوئے فابت ہوا کہ مجھ سے بی قائم ہے برم شوق میں چل پڑا تو چل پڑے کمے رکے ہوئے

公

公

مُدا مُے کے علاوہ بھلا بھی ہوتا ہے ہر آدی میں کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے تم این دلیس کی سوغات ہو ہمارے لیے كه نحسن تحفهُ آب و جوا بهى جوتا ہے مقالج پہ کمربستہ ہم نہیں ہوتے اگر کلست کا خطرہ ذرا بھی ہوتا ہے تہارے شہر میں ہے جی لگا ہُوا ورنہ مسافروں کے لیے راستہ مجمی ہوتا ہے وہ چیرہ ایک تصور بھی ہے، حقیقت بھی در پچہ بند بھی ہوتا ہے، وا بھی ہوتا ہے بميں وہ اپني طرف ديكھتا تہيں گلتا اگر جاری طرف دیکتا بھی ہوتا ہے ہم اے شعور اکیے مجھی نہیں ہوتے ہارے ساتھ جارا خدا بھی ہوتا ہے

مکھ رات ڈھلے گی تو خمار آنے گے گا اوسمان میں سے بادہ مسار آنے لگا گا تم آنے لگو سے توکی کام مارے یہ سلماء کیل ونہار آنے لگے گا پیدا ہوئے آٹار اگر موسم کل کے ہر چیز کے گالوں پہ تکھار آنے گے گا آتا ہے تو آتا ہے قرار اُن کے جلو میں وہ آنے لکیں کے تو قرار آنے لکے گا اب محر کے دروبام اُس روز سجیں کے جب لوث کے روافعا ہوا بار آنے لگے گا آئینہ ذرا غور سے دیکھو کے تو مجھ پر فقے کے بجائے حمیں پیار آنے کے گا م کھے دیر شعور اور کو داغ جگر کے قابو میں ستاروں کا شار آنے لگے گا

## ڈ اکٹر خیال امروہوی

公

بنامِ آگبی بورش اگر آشفته سر کر دیں قصیل این می ضربت ایقال سے در کر دیں جہان جر کو ہر دم یمی خلجان رہتا ہے کہیں ایبا نہو ذرات کو شش و قمر کر دیں م کھ ایسے نابغہ بھی ہیں جوعزم التہالی سے شب ملدا کا سینه چر کر پیدا سحر کر دیں شفق اک دن بجائے رنگ انگارے نہ برسائے کہاں ہیں پیشہ ورجلاد انکو باخبر کر دیں فظ بالشت بجرميدال مي كيول مورزم آراكي جمارت ہے تو پھر مطبین تک زیر و زیر کر دیں کیاں سے ہاتھ آئیں آج وہ اقدار انسانی جوانسال سے كريمه الحفل كوفوق البشر كردين تهیں بیدار جادہ رو سر منزل نہ جا پہنچیں نشیے کارواں رفنار اپی تیز تر کر دیں نظام رہبری کا اولیں اعلامیہ سے ہے جهال بيدار ول ياسيس البيس كشور بدر كرويس عدامت نے چھا تناعم دیا اب جی میں آتا ہے کدایی گربیوزاری کریں شب سے محرکردیں

خيال آفاقي

公

جو سازِ لفظ ومعانی سے بے نیاز نہیں وه نغمه فکوهٔ تاثیر کا مجاز تهیس متاع بينشِ محمود كھو گئی شايد كوكى شاركر دائش اياز خبيس نه طائران شبتال بی جمکلام سحر ادائے شام غریباں بھی دل نواز تہیں اذان س کے فقط سر جمکا دیا بھی تو کیا دل ونگاه اگر خوکرِ تماز خبیس ملے بھی کیسے شراغ شعور آگاہی كوكى معمير ہى وابسعة حجاز تهيس رہے خیال کہ تو مجمی شعور شوق طلب! شریک کار سی ، میرا کارساز فہیں بيآب وركل كافسول ہے وہ ركك وبوكا فريب مرے جہان نظر میں یہ المیاز کہیں تو میرے ول سے خروار، روح سے واقف تری نگاہ سے پوشیدہ کوئی راز تہیں خیال کار جنوں خبر میں تامل کیا ا ہے، کیسوتے کیلی شب وراز حہیں

مرورانبالوي

9

نه تھیلیں جس میں بچے انیا محمر اچھا نہیں لگتا نه چېکيس جس په چچهی وه شجر اچها نهيس لگتا مری سوچوں کا محور ہو کے بھی کم اجنبی تھرے بروی سے بروی پیجبر اچھا نہیں لگتا أنہيں منزل پہ جا كر موت كا پيام آنا ہے مجھے مونجوں کی جرت کا سنر اچھا نہیں لگتا ہم ایخ آپ آ کر لٹ مجے بازار ہتی میں فقیروں کے محمروں میں مال و زر اچھا تہیں لگتا لوں سے چھین کر سچائی دیواروں میں چنوا دو چھاکیں لوگ اس کو دار پر اچھا نہیں گلتا مرے نقش قدم آخر مرے وشمن نہ بن جائیں مجھے یہ برف زاروں کا سنر اچھا نہیں لگا اسے خود کاٹ کر میں عدل کی سولی پہ لٹکا دوں مجھے ظالم کی چوکٹ پر بیہ سر اچھا تہیں لگتا بیہ وشمن روشن کے اور سورج سے ہے کدان کو یہ اندھے ہیں آئیس نور سحر اچھا نہیں لگتا جڑیں ابنی زمیں میں ہوں نہ جس کی وہ تھجر کیسا

سرور انبالوی اس پر شمر اچھا نہیں لگتا

ادا چن کی محبت کا حق جو کرنا تھا تو دل کے خون سے چھولوں میں رنگ بحرنا تھا كى كا ساتھ جوانى كہاں تلك دين بھی تو اس پڑھی ندی کو بھی اثرنا تھا کڑکتی ' جرکی یہ برق بے امال کب تک بھی تو وقت کی اس رو کو بھی تھہرنا تھا مدكيا كمريز كميا تومائدا بهى سام مرمع الد مجھے تو اور مرے عم ابھی تکھرنا تھا متاع درد ا بے دل منتظر ہے کب سے ترا بعى ادهر بحى تخفي التفات كرنا تفا چلو کہ جھوٹی انا آج ساتھ چھوڑ گئی به نشه ایک نه اک دن ضرور اترنا تفا محمی زیست ریت کی دیوار موت آندهی تقی وہ شے بھر حمیٰ آخر جے بھرنا تھا ملا ہی تھا کہ بچھڑ بھی گیا کوئی مجھ سے اس امتحال سے بھی مضطر مجھے محزرنا تھا

### منصورعاقل

公

ہم سنگ سرراہ بھی ہیں کوہ گرال بھی خود منظرہ ناظر بھی ہے چشم گرال بھی ہے میری دکا یت بھی حدیث دگرال بھی زغرانی ہ الفاظ ہیں معنی کہاں بھی آزردہ اسپاب ہیں صاحب نظرال بھی اسپنے بہی ناکھے شے بہی اھک روال بھی شمشیر بکف بھی ہیں وہ ناوک بکمال بھی شمشیر بکف بھی ہیں وہ ناوک بکمال بھی گرائی ہوئی سی ہے شیم مرزرال بھی گرائی ہوئی سی ہے شیم مرزرال بھی گرائی ہوئی سی ہے شیم مرزرال بھی اسپنی سے نوحہ بلب دائش و تحکمت کاجہال بھی اے کاش کہ بیدار ہو احساس زیال بھی

درویشِ خدامت بھی صد رکب شہاں بھی جرت کہ ہتی ہے عجب آئینہ خانہ جو کلکِ مشیّت ہے جب شیوبدہ اک حرف صورت کے پر ستار ہیں ہیرت سے ہا خماض ہر دل پہ لگائے ہیں گل ولالہ نے دہ زخم ہم غم زدگاں کیا دل صد چاک کوسیتے ہم غم زدگاں کیا دل صد چاک کوسیتے ہم تم ردگاں کیا دل صد چاک کوسیتے ہم تم ردگاں کیا دل صد چاک کوسیتے ہم تم ردگ ہی پریشاں نہیں احوال چن پر زخیر کے لوح و قلم کے ہنروں نے زخیر کے لوح و قلم کے ہنروں نے اس قافلہ م بے جبت و بے خبراں میں توقیر چن چاپ چات و بے خبراں میں توقیر چن چاپ چاتے و بے خبراں میں توقیر چن چاپ چاہے۔

للطيم بهارال بھی ہو تکریم خزال بھی

ہر حال میں عاقل

### عق<u>بل دانش</u> (اندن-برطانیه)

公

公

ہوٹ میں بھی اُن کو بھولے ہے ستم کرتے رہے اندگی کے جیتی کیات کم کرتے رہے آنسوؤں کا خون مڑگاں کا قلم قرطاس دل ہم پہ جو گزری بہر صورت رقم کرتے رہے دبان میں روثن ہیں اب بھی ان کی یادوں کے چاخ خون دل ہم یان چاخوں کو بہم کرتے رہے اب نصیبوں پر ہمیں عمر خطر کی دی دُعا دوست دانستہ تو گویا اک کرم کرتے رہے دوست دانستہ تو گویا اک کرم کرتے رہے اور دہ حق گوئی پہ ہر سر تھم کرتے رہے اور دہ حق گوئی پہ ہر سر تھم کرتے رہے اور دہ حق گوئی پہ ہر سر تھم کرتے رہے

غزل کو حاملِ صد اعتبار کرتے رہو
جو ہو تکے تو زمانے سے بیار کرتے رہو
ستم کی رات کو تاریخ کے جوالے کرو
اور اس کے بعد سے لیے شار کرتے رہو
زبانِ شعر کو تلوار کی صفت دے کر
لباس ظلم وستم تار تار کرتے رہو
کہی بھی تو روایت بھی لطف دیتی ہے
غزل میں تذکرہ کلعذار کرتے رہو
حسولِ عکمت و دائش یہاں خطا مخبرا
مین خطا ہے تو پھر باربار کرتے رہو

### گلنارآ فری<u>ں</u> ح

بھومِ شام غم میں تیرگ ہی تیرگ ہوگ جلیں کے دائم دل تو شہر بھر میں روشن ہوگ

فراز دار تک بی سلسلہ ہے آزماکش کا اور اس کے بعد ہم موں کے ندائی زعرگی ہوگی

ہراک قوس قزح کا رنگ جیے اس میں شامل تھا یہ ایک تصویر تیری کتنے رکھوں سے بنی ہوگی

مجھی تو وحشید دل دھید غم میں ساتھ چھوڑے گی مجھی تو آرزوئے سایہ دیوار بھی ہوگی

یہ دور مصلحت آمیز ہے ہر بات ممکن ہے ہے جس سے دوئن ہوگ

گھٹا سبزہ دھنک مہتاب کلیاں پھول اور شبنم نسیم گلستاں سس سس کی آخر بندگی ہوگی

غریب شہر تو سے بات کہ کر چل دیا ہوگا امیر شہر کی نظروں میں لیکن برہمی ہوگی

وفا وشمن سمجھ کر بھی نہ سمجھیں تو شکایت کیا ہر اک الزام کی مگنار نے تردید کی ہوگ

### جعفربلوچ ۵

غم اپنا چھپانا ہے ہمیں طوعاً و کرہا بنتا ہے بنانا ہے ہمیں طوعاً و کرباً كرنا ہے بلند اور بھى معيار وقا كو اور خود کو مثانا ہے ہمیں طوعاً و کرہا ساقی ہو اگر چیں بہجیں دیکھ کے ہم کو پیاسا لیث آنا ہے ہمیں طوعاً و کرما اس سمت میں شاید متوجه وه صنم ہو حال اینا سانا ہے ہمیں طوعاً و کرباً ناخواندہ وہ مہمال ہے جارا ممر اس کا ہر ناز اٹھانا ہے ہمیں طوعاً و کرہا سہنی ہے سزا اپنے کیے کی خوش و ناخوش یہ قرض چکانا ہے ہمیں طوعاً و کرہا كرتا ہے غتربود كوكى تظم جہاں كو مصرع بير المحانا ہے ہميں طوعاً و كرياً جعفر تری تقریب وصال آئی ہے سر پر

### تورالزمال احمداوج

#### 公

كيا أس سے عبارت بين خيالات حسيس بھي پُرکیف نظر آتی ہے شعروں کی زمین کھی یہ کیما زمانہ ہے سجھ میں نہیں آتا ب پردہ نظر آئے ہیں کھے پردہ نشیں بھی جب یاس کی موجوں نے کنارے کا نہ رکھا اب دوید مری کشتی و أمید کمین مجی وہ وعومت نظارہ کا ٹائل ہے بربزم میں ہوں کہ کم آمیز بھی ہوں گوشہ تشیں بھی كيا بات ب افرده سے آتے ہيں نظر آج كيا بات ہے تر آج ہے وہ چمم حيس بھى اس بار کہہ ناز میں کیا کام ادا کا مجھکتے ہوئے دیکھے ہیں یہاں عرش تشیں بھی كس مور ب لے آئى جھے اوج محبت اب یاد حبیں ہتی ہے وہ زہرہ جبیں بھی

### پروفیسرز ہیر کنجابی

#### 公

زمیں تھرا اٹھی کرزش میں قصر آساں آیا قیامت بن کے جب مکشن میں وہ جان جہاں آیا جھی جاتی ہے گردن خود بخو د جوش محبت میں مبارک اے جبین شوق! ان کا آستال آیا مقدر سے اُی دم نیند بھی آنے گی اُن کو اثر پر جب ہماری سرفروشی کا سال آیا ہر اِک کو الغرض دنیا میں لائی جنتو تیری كوكى كعبه بين جا پينچا كوكى سوئے بنال آيا بزرگوں کی دعائیں مجھ کو اکثر راس آئی ہیں مقدر میں مرے ہر وم انوکھا ارمغال آیا زہیرآتے ہوئے دیکھا جو جھ کوسوئے سے خانہ مچایا شور رشوں نے کہ وہ پیرِ مغال آیا

### ارشدمحمودنا شاد

公

خاک خموش کو مجھی ولولۂ خمو بھی دے باغ خزال گزیده کولذت رنگ و بوجهی دے تحقیمی وجودگل وقف سراب تا بہ کے ؟ ا مرے برآفریں! جام بھی دے سبوبھی دے شامِ فراق کو کہیں غیرت صبح وصل کر منج اسپر عشق کو شوکس کاخ و کو بھی دے مرچه ب وجسوز وساز خلوت بصدايهال ما ل محراب زمانه مير! جلوت ماؤ موجعي دب لورِج زوال پرکوئی حرف بقا بھی هبت ہو موت سے ہم کنار کر ، جینے کی آرزو بھی دے عرصة وبم مين كهين حرف يفين چك المف میر ے کسی سوال کاکوئی جواب تو بھی دے

## عمران احمدخال

公

خیال وصل کامنظر بکھرتا جاتا ہے وہ ایخ عہد وفا سے مرتا جاتا ہے وہ خواب جس کو جنوب نے مجھی تراشاتھا رو حسول تمنا میں مرتا جاتاہے وہ ریزگی ہے بہ فیض غم زمانہ کہ اب محبوں کا نشہ بھی اترتا جاتا ہے بھر تی جاتی ہے تیرے وصال کی خواہش رے فراق کا موسم تھبرتا جاتا ہے مری نگاہ سمیٹے ہے دھید امکاں کو مرا جنول مجھے تغیر کرتا جاتاہے جو کام کرنے ہیں عمران ہو تہیں پاتے جو دسترس میں ہے لحد ، گزرتا جاتا ہے

### قمرر عینی ر باعیات

جو بات پس لفظ ہے سمجھے کوئی اونج مل جائے گا مجھکو صلام حق محوئی سخک اپنوں نے کچھ اس طرح چن کو لوٹا حق پھولوں سے گلے مل کرخوشبو روئی جو آ

اونچا علم نام و نسب کرتے ہیں سعنی طلب رضائے رب کرتے ہیں محتی طلب رضائے رب کرتے ہیں حق بیت وہی حق بیہ وہی جو لوگ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں جو لوگ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں

ماضی میں کسی نے نہ بیہ سو چا ہو گا اللہ کے گھر میں بھی دھاکہ ہوگا قابو میں اگر آنہ سکے دہشت گرد اے اہل وطن سوچو کہ پھر کیا ہوگا؟

چرہ تو نہیں لیکن دل کالا ہے وہ خصہ منصب سے متوالا ہے ہے وردزباں آپ کا خادم ہوں میں پردل میں آنارہ کھم الاعملیٰ ہے

مجرم کو تو حق دار سزا کہتے ہیں اس باب میں کیا اہل وفا کہتے ہیں گا اہل وفا کہتے ہیں گلشن جو لٹا دے وہ لعین و مردود جو بخش دے اس کو اُسے کیا کہتے ہیں جو بخش دے اُس کو اُسے کیا کہتے ہیں

کب گلر آھیں عالم بالا کی ہے ہر بات میں عبل فریب چالاک ہے مقصدے حصول کا ہے زینہ ندہب خواہش آھیں اقتدار اعلیٰ کی ہے

دم اپنے دخمن کا کھرنے والے السلائے وزارت پر مرنے والے کس منہ سے خدا کے روبروجا کیں گے اپنا ہی وطن دولخت کرنے والے ا

الحجی بالوں میں ردوکد کرتے ہیں الکین تھلید دام و دد کرتے ہیں الکین تھلید دام و دد کرتے ہیں ہیے جن کو خران نامتھ کہتے ہیں سیتے تو حسد کرتے ہیں سیتے تو حسد کرتے ہیں

### عبدالعزيزخالد رُباعيات

(4)

(

وہ جوکہ تخفی تاری جہانائی دے ہم کو فقط اسباب پریٹائی دے پہنائے وہ جیبی کو لباسِ ساتر پہنائے دہ جیبی کو لباسِ ساتر ہے جیبوں کو لباسِ عربانی دے! (سرر) (۲)

سرما محزرا پہ ہے دل زار وہی عمر معزرا پہ ہے دل زار وہی القصہ تمام سرد وگرم عالم ہم پہ محزرا پہ ہے دل زار وہی! (سرم)

> شہرہ تو کرامات وخوارق کا سنا سن کر سر بھی بارہا ان پہ وُسنا یہ قصے ہیں وہ کہ قصہ بافوں نے جنہیں افسانہ وافسوں کے کرگوں پہ بُنا!

> ہوگا ہر روز روز محشر مرے بعد حالات زمانہ ہوں گے ایئر مرے بعد کرتا ہے بھی سوال ہر مجنوں! کون بیٹھے گا مند جنوں پر مرے بعد؟

مل جاتی ہے کب حب تمنا ہرشے محرومی کا ہو سامنا ہے درپے بیش دکم اسباب و دسائل خالد! مقصود حیات کے حوالے سے ہو طے!

ہو محری م قدرت اُسلوب ہے پُر حولی اُنغز حولی میں فرق کرے کے جائزہ ہر بات کا پالا شیعاب رکنے کی ضرورت ہو جہاں رک جائے! (س)

جن لوگوں کا ہو مشغلہ بھوگ ولاس رس پھولوںکا چوہیں، لیس کلیوں کی باس خمیازہ کش حسرت تا عمر رہیں چشم فلک ان کو دائماً دیکھے نراس! پشم فلک ان کو دائماً دیکھے نراس!

ہوتی نہیں کامنا کبھی بھوگ ہے کم کافی نہیں اس کے لیے یہ ایک جنم کافی نہیں اس کے لیے یہ ایک جنم مگتی وشے واسنا کو بخینے میں ہے اس رمز کا لیکن کم کم!

## ڈاکٹر خیال امروہوی فکری قوس قزح

یہت کر لی سلف کی سوگواری عقاید میں دکھا دی جاں شاری قدامت کیا کرنگی عصر نو میں دگر گول ہو چکی دنیا ہماری مرے الفاظ برچی کی انی ہیں کہ تا ثیرات ان کی سنسی ہیں اگر حل ہوں تو ان میں کیمیا ہے جو رہ جائیں تو ہیرے کی کی ہیں امارت میں غریبوں کی حمایت ریاکاری ہے سیائی تہیں ہے غریبی میں امارت کی تمنا فریب دل ہے ' دانائی تہیں ہے نظر نقاش نقش کافری ہے کمال دستکاری آذری ہے سیاست مو خطابت مو که مدیب بڑی وکش تری سوداگری ہے بہت آگے گئی سرمایے داری وہ قاروں ہیں جو کل تک تھے بھکاری توازن وب گيا افراط زر مي یے کیے یہاں باد بہاری

خلائی دور جیرت ناک جوگا وہاں جذبوں سے انساں یاک ہوگا زمیں کے ذائقوں کا تذکرہ کیا ب دل ہو گا نہ بے ادراک ہوگا یہ کس نے کہدیا کس بل تبیں ہے قوی سالم بیں ہمت شل نہیں ہے سائل کے عزاداروں سے بوچھو وہ کیا مشکل ہے جس کاحل جبیں ہے أكر الفاظ تخليق بشر بين تو سارے فلفے نامعتر ہیں جنہیں مابعد ہتی کا ہے عرفال وہ اپنی اصل سے بھی بے خبر ہیں سفیدی کنیٹی ہے آ چکی ہے مزا عمر نسردہ یا چکی ہے شہابی صورتیں کیا لطف دینگی جوانی زخم دیکر جا چکی ہے سہارے ہیں عجب ایمان و دیں کے ولا سے جا بجا خلد مریں کے زمیں والے خلامی جا ہے ہیں کھلے ہم یر نہ سرچھے زمیں کے

# پرونیسرڈ اکٹرعاصی کرنالی فیصلہ

پراک دن فیصلہ میں نے کیا میں خواب بی دیکھوں ا گرتعبیری کلیان نہیں تھلتیں توان خوابوں میں کوئی وادی سرسبز کوئی کلھنی شاداب ہی دیکھوں اكرآ تكن بين فصل كبكشال كشت مهروا جحنبين أحتى تو بهرخوابول كوآ ئينه بناكر عارض مهماب بى ديجهول الرخون جكر كيلل اشكول كي كبرمقسوم بين اپنا تو خوابوں کی فضامیں کوئی ارض گوہرین وخطہ وزرنا ب بی دیکھوں میں صدیوں سے مکان ولا مکال کے پردہ بائے راز اٹھا تا ہوں ميس خورتم بوتا جاتا بور كلى المحمول ع جوچر انظرا تانبيس مجهكو توبندآ تھوں سے اپنی خوابناک آتھوں سے اس کی ایک جھلک آک جلوہ نایاب ہی دیکھوں ہوا کیں حکجتیں وفغے ستارے پھول خوشیاں جا ہتوں کے بیکرال موسم محبت كرنے والے دل جبكتے لب ليكتے لفظ شيري تفتكوكيں مهربال ليج اكريه بركتين زعر وبين بدحتين يعتين ارض بشريه المحكى بين سب كيسبسرفاب مرده مو يك بين تب من خوابول يس يرسرفاب بى ديكهول

وہ پہلاخواب جودل کی گزرگاہوں سے چل کرا تھے کی منزل میں آیا

بهبت محشر خرام وفتنه سامال فقا

كده خواب بريشان تفا

وہ اک پھر تھاجس کی ضربتوں ہے

ريزه ريزه جو كيا آئينه ودل

بزارول كرجيال الزكر موئيس بيوست أيحفول مي

اوراس کے بعد بیرحالت ہے میری

جوآ تکھیں بند کرتا ہوں تو میری پتلیاں ان کرچیوں سے کفت گئی ہیں

جوا تھے کھیں کھولتا ہوں خون رس رس کرمیرے چرے پر بہتاہے

بس اب میں خواب اور تعبیر کے مابین اک بے نام ی سفاک ی وادی میں غلطال ہوں

نه خواب ایخ نه تعبیری

ندرتگ ایخ ندتصورین

نه سوچانی نترین

نه خده م ندريم

نه جلنامے نہ مجھناہے

نه جینائےنمرناہے

#### گلنارآ فری<u>ں</u> اےخدا

اےقدا!

تونے جنمیں قوت ایماں بخشی عزت نفس عطاکی ہے جنمیں اسے خدا! آج اُسی قوم کو دنیا ہے مٹانے کے لئے ۔
اس کے اطراف صف آراہیں نعماری و یہود ا

اس کے تقرف میں وسائل ہیں زمانے بھرکے ساری دنیا کی قیادت کا ہے دعویٰ جن کو زعم طافت جنمیں

مری بھی ہووہی اور وہی شاہر بھی اور منصف بھی وہی تھہرے ہیں بے گنا ہوں کوسردار چڑھانے کے لئے اور آنھیں صفرہ ستی سے مٹانے کے لئے اور آنھیں صفرہ ستی سے مٹانے کے لئے اسے خدا بیر سے جانباز

ترےنا م پہ جاں اپی نجھا در کرنے اپنے ہونٹوں پہ ترےنا م کی تکبیر لئے اپنے اجداد کی عظمت کو بچانے کیلئے اپنی تہذیب کوغیرت کو بچانے کے لئے سر بکف جنگ کے میداں میں لکل آئے ہیں تواضی نصرت کا مل کی خبر دے مولا پھرسے آزادی کی پرٹور سحر دے مولا

# سیدتابش الوری کون آیا

کون آیا مرے وروازہ ول پر اس وقت اس سے تبدو کہ ملاقات تہیں ہو عتی میں تو خود سے بھی بہت دور لکل آیا ہول ايے عالم ميں كوئى بات حبيں ہوعتى آنے والے نے بہت دیر لگا دی شاید صبرک حد بھی تو ہوتی ہے بھلا دی شاید واسي مخص اعرف بال موت بيل ہم كدول والے بين كيا جائيں بيكيا ہوتے بين فیلے دل کے د ماغوں سے ہوئے ہی کب ہیں دن كے أجيالے چراغول سے ہوئے بى كب ييں حسن جب بھی کمی حوشے سے صدا دیتا ہے ول أسے وقت كى آواز بنا ديتا ہے ول كمنى كے كروندے كى طرح نازك ہے توث جائے تو می طرح سے مجوتا ہی تہیں ول اناؤں کا پرندہ ہے فلک پیا ہے آ کے بوط جائے تو چھے کھی موتا ہی تہیں کون آیا مرے دروازہ دل بر اس وقت اس سے محدو کہ ملاقات مہیں ہوسکتی میں تو خود سے بھی بہت دور نکل آیا ہوں ایسے عالم میں کوئی بات نہیں ہو سکتی

# مسلم شیم نذر حسرت مومانی "

جب بھی اس کوسوچا ہے ذہن کے در سیج میں روشی در آئی ہے صبح مسکرائی ہے جب بھی اس کوسوچا ہے آسان عظمت پر جب بھی اس کوسوچا ہے آسان عظمت پر مابتاب امجر ا ہے ' آئاب امجرا ہے مابتاب امجر ا ہے ' آئاب امجرا ہے

حسن وعشق کا رشتہ اس کے شعر کی دنیا اس کی شاعری گویا ہے کدہ محبت کا آج بھی غزل اس کی آبرو غزل کی ہے آج بھی عن اس کا ہاکلین سخن کا ہے

وه نقیب آزادی وه سفیر بیداری وه سفیر بیداری وه سفیر بیداری وه سرایا سچائی خربت کاسودائی خیر کی علامت نقا جبرئیل سیرت نقا وه خمال بیزدال نقا

جب بھی اس کو سوچا ہے انقلاب کا نغمہ ساز فن پہ جاگا ہے ' روح میں سایا ہے جب بھی اس کو سوچا ہے احترام کا جذبہ مہر و ماہ کی صورت دل میں جمگایا ہے

ردح عصر آتھوں سے اس کی نور کی صورت لوح جال پہنچیلی تھی درد و کرب کی صورت وہ یفیں کا پیکر تھا 'وہ شعوردوراں تھا وقت کے صحیفے کا ایک باب روش تھا

حسرت ایک نعرہ ہے جبر سے بعاوت کا حسرت اک حوالہ ہے ضوفشاں روایت کا حسرت ہے بھی لوگو! کیمٹی افاقہ ہے حسرت ہومیت کا اک عظیم ورث ہے حسرت ہومیت کا اک عظیم ورث ہے

# پروفیسرڈ اکٹرتوصیف عبسم نف**نرونظر**

نام كتاب: سركار دوعالم

شاعر: سيّدتابش الوري

ناشر: مجلس ثقافت بإكستان بهاولپور

ضخامت: ۲۰اصفحات

قیمت : ۱۵۰روپے

"سرکاردوعالم" سیّدتابش الوری کی حمد ونعت کا مجموعہ بنس میں تین حمد میں اور ۱۳۳ (چونیس)
تعتیں ہیں جوتمام کی تمام غیر منقوطہ ہیں۔ صنعت غیر منقوطه کم بدیج کی لفظی صنعتوں میں سے ایک ہے' اس کو
"مہلا "یا" عاطلہ" بھی کہتے ہیں۔ "مہلا "اس لئے کہ وہ حرف جس پرکوئی نقطہ ندہ وُوہ وہ "مہلا "کہلاتا ہے۔ گویا
شعریانٹر لکھتے ہوئے لکھنے والا بیالتزام کرتا ہے کہ وہ کوئی ابیاحرف شعریا عبارت میں نہیں لائے گا جس پرنقطہ
ہوتا ہے۔ مثلاً مرزاد بیر کے غیر منقوط مرجے کی ابتداء اس شعر سے ہوتی ہے:

بم طالع بما مرا وبم رسابوا طاؤس كلك مدح الزااورا فهابوا

ای طرح استاد شعراء نے اپنی ہنر مندی اور لفظ بیان پراپی قدرت کے اظہار کے لیے بعض دوسری ضائع سے بھی کام لیا ہے۔ صنعت منقوط منعت رقطا 'صنعت خیفا' صنعت فوق النقاط اور صنعت تحت النقاط حروف پر لفظوں کی ترتیب اور کل وقوع کے اعتبار سے مختلف نام ہیں۔ صنعت منقوط میں 'میر انیس اپنی فنی بالیدگی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔

جب بخت بن قین نے زینت بخش نینب نے تشفی تب بشفظت بخشی مین میں ہے۔ جشی مین بخشی مین ہے جشی ' نی نے جسی بخشی مین بخشی ' نی نے جسی بخشی مین بخشی ' نی نے جسی بخشی ا

ان شعروں میں جتنے حروف بھی آئے ہیں کوئی بھی نقط کے بغیر نہیں اس لیے اس کو منعت منقوط "کہا گیا ہے۔ "صنعت تحت النقاط" کی مثال مرزاد ہیر کا یہ شعر ہے جس میں تمام نقط دار حروف کے نقطے بیچوا قع ہوئے ہیں: ماراجو اُسے حیدر کرار کومارا سردار کو مارا جو علم دار کو مارا

"فوق المقاط" كى مثال يشعرد يكهي جس كروف كتمام نقط ينجبين بلكاويرين:

وه خول فشال وه شعله وآتش وه دم وه م وه قبر حق و وآفت تازه وه تازه وه تازه دم

اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعری ہو یا کوئی اور فن لطیف ہے چنداصولوں اور چند پابندیوں کا دوسرا نام
ہے۔شعر کہتے ہوئے اس کی عام شرا نظ سے ہٹ کر شاعراور چیزیں اپنی شاعری کے لیے لازم قرار دے لیتا
ہے۔ اس کاوش کا مقصد بغیر اپنی ہنر مندی اور لفظ و بیان پر اپنی قد رہ کے اظہار کے اور کیا ہے۔ ظاہر ہے اس
صورت میں جوشاعری ہوگی وہ بیشتر دماغی اورشعوری ہوگی۔ سوچنا ہوگا کہ نعت تکھتے ہوئے بجر واکھار کے
مقابلہ میں ایک طرح کا احساس تفاخر اورخود نمائی کہیں جمد و نعت کی روح کے منافی تو فہیں۔ سیدنابش الوری کو
حمد و نعت کے لیے صنعت فیر منقوط اختیار کرئے کا بی خیال اس لئے آیا کہ دب کریم کے اسم کرای "اللہ" اور
خاتم المرسین کے اسم مبارک " بھی " پر جب کوئی نقط نہیں تو پھر کیوں نہ جمد و نعت کے لیے اردو میں ایسے پیرا ئیے
فاتم المرسین کے اسم مبارک " بھی " پر جب کوئی نقط نہیں تو پھر کیوں نہ جمد و نعت کے لیے اردو میں ایسے پیرا ئیے
فاتم المرسین کے اسم مبارک " بھی " پر جب کوئی نقط نیسے عاری ہو۔ چنا نیے کہتے ہیں:

معرائ لطافت پہ نقط بھی گراں بار اللہ پہ نقط 'نہ محمر پہ نقطہ ہے کلمہ تو حید بھی لفظوں سے معریٰ صدب کوئی نقط نہ کہیں شد پہ ہے نقطہ

اُردوفاری کے قدیم شعراء نے اس خاص صنعت سے کام لینے کی کوشش ضروری کی ہے اور چونکہ یہ مشکل کام بھا
اس لیے اس شم کی تخلیفات کی تعداد بھی نہایت قلیل ہے۔ مرزاد بیراور میرانیس کے علاوہ بعض دوسرے مرثیہ
نگاروں نے بھی غیر منقوط مرشے کے بیں ۔انشاء اللہ خان انشاء کے دیوان میں بھی کہیں کہیں اس صنعت کو برتا
گیا ہے۔ ایک ہندونعت گوشاعر دیورام نے جن کا تخلص نعت کی مناسبت سے کوش کی تھا' صنعت فیر منقوط میں
متعدد قعیش کہیں اوران کو تخفر رسالہ کی صورت میں شائع کیا ۔عہدا کبری کے معروف شاعر فیض نے نشر میں اس
صنعت کی یابندی کے ساتھ قرآن کیے می کا فیر لکھنے کی کوشش کی۔

یہ بردامشکل کام تھا جس سے وہ مکمل طور پر عہدہ برآنہ ہو سکے۔موجودہ دور میں جناب راغب مرادآ بادی نے اس قدیم صنعت کوزندہ کرنے کی اولین کوشش کی اور نعتیہ غزلوں اور رہا عیات پرمشمل اپنا

مجوعة "مرح رسول" كنام عـ ١٩٨٣ء من شائع كيا-اس كے بعد اس سلسله كانقش فانى جناب تابش الورى كانعتيدوهدية مجموعه كلام" سركار دوعالم" ب جواس برس شائع مواب نعت وحديس جذب وكيف اورسرشارى كا پنامزه ب- بزاركوشش كى جائے اس م كى مصنوعى جكر بند يول ساس سرور يس ضروركى واقع موجاتى ب جوابل دل نعت وحمر كے شعروں سے كشيد كرتے ہيں۔

یروفیسر عاصی کرنالی کے خیال بیں شاہدالوری کی ان منظومات میں وہ تمام موضوعات موجود ہیں جو ایک فاری سلسلدنعت و شامیس شاعر سے توقع کیے جاتے ہیں۔انہوں نے درجہ بدرجدان باتوں کی نشاندہی بھی كى بادرائي نقط نظر كودرست ثابت كرنے كے ليے مناسب شوامد بھى پیش كئے ہیں ۔غرض كدار دونعت كوئى كسرماييين جناب سيدتابش الورى كى بيمنفردكاوش أيك اضائدكي حيثيت ركفتى ب-اس تعلاوه" الحمدالله" كے عنوان سے انہوں نے جوعرض حال كيا ہے بينٹريار و بھى تمام وكمال غير منقوط ہے چندشعر بطور ثموند كلام:

اس کی عطادوام ہے 'اس کی دعامام ہے ولولہ گام گام ہے ، حمد وسلام عام ہے ورکیہ مرود امم دری کیہ عوام ہے جمد بی اس کاوردے حمد بیاس کاکام ہے

أس كے ليے ہے علم كل أس كے لئے كلام ہے اس كے ليے درود ہے أس كے ليے سلام ہے دل ہے اداس سے وہم و ہراس س لئے سے کدة رسول ہے اور صلاع عام ہے رة سوال ہے كہاں ، ہم كوملال ہے كہاں استكرم س طعوع سار عداول كعرط عبدالم كے ستكے ، عالم كل كے سلط كس كى بے لے محلى كى حدرراب الورى

> انشائيهاورانفرادي سوج نام كتاب:

> > پروفیسر جمیل آ دز مصنف :

نقش گر پبلی کیشنز٬ راولپنڈی ناشر :

> ۲۷۱ صفحات ضخامت :

۵۰ ارویے قيت :

أردويس انشائيه كي صنف ايك عرصه تك رد وكدكا نشانه بني ربى -اس كاايك فائده بيهوا كهاس بحث وجميس كے نتيج ميل انشائي كے بحيثيت ايك صنف ادب في خدوخال واضح موسي - يوں اس خاص صنف ادب کی تفہیم آسان ہوگئی۔جن لوگوں نے ''انشائیہ'' کی اس صورت گری میں بڑھ پڑھ کر حصرلیا' پروفیسر جمیل آذر کا نام ان میں حد درجہ نمایاں ہے۔انہوں نے نہ صرف مضامین لکھ کراس بحث میں حصدلیا بلکہ خودانشاہیے کھھ کراس کے عملی نمونے بھی پیش کئے۔

"انشائیداورانفرادی سوچ" صنف انشائید کے بارے میں پروفیسر جمیل آذر کے تقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جو گزشتہ چالیس برس میں ان کے قلم سے نکلے ہیں اور اب اُردو میں صنف انشائید کی گولڈن جو بلی کے موقع پرشائع ہوئے ہیں۔ ساٹھ کی دہائی سے پہلے اردو میں انشائید کی پذیرائی اس درجہ نہیں تھی جتنی کہ آج ہے۔ ۱۹۲۱ء میں جب وزیر آغا کے انشائیوں کا اولین مجموعہ شائع ہوا تو مولا نا صلاح الدین احمر مدیر"او بی دنیا" نے کھا:

"جھے اس بات کا یقین ہے کہ اس صنف نے ادب کی اس نی پکڈنڈی پر جو چراغ روشن کیا ہے اس کی جھلملاتی ہوئی روشنی میں ہمارے نے لکھنے والے اور آ کے بردھیں گے اور تھوڑ ہے تھوڑے فاصلے پراپنے اپنے چراغ ای طرح رکھتے چلے جا کیں گے۔"

ذربعة كے برهايا أس كي ظيراس سے پہلے نظر ہيں آتى۔

جیل آذر کی زیرنظر کتاب میں شامل مضامین چونکدایک طویل مدت کے دوران کھے مجے اس لیے

اس میں بداعتبار موضوع خاصا تنوع موجود ہے۔مضامین میں چارابتدائی مضامین صنف انشائیہ کے فتلف
پہلووں پر اصولی بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ایک مضمون اُردو میں صنف انشائیہ کی پچاس سالدروداد ہے۔ یہ
مضمون اس لحاظ ہے ایم ہے کہ بیک نظر اردوانشائیہ کے شعر کی تمام روشن منازل ہمار سے سامنے آجاتی ہیں۔
آخری دومضامین کے علاوہ جن میں مصنف کے دوستوں نے ان کے بارے میں اُپ تا ترات کا اظہار کیا
ہے۔ستر ہمضامین کی علاوہ جن میں مصنف کے دوستوں نے ان کے بارے میں اُپ تا ترات کا اظہار کیا
ہے۔ستر ہمضامین کمی تنقید و تبعر ہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ان مضامین میں فاضل مصنف نے کی انشائیہ نگار کی اولی فدمات یا پھراس کے انشائیوں کے کی مجموعے پر سیر حاصل تبعر ہ کیا ہے۔اس کتاب کی ایمیت ہمار سے ذد یک
اس وجہ سے بھی ہے کے صرف بھی ایک کتاب و کھی کر اردواد ہی ایم صنف ''انشائی'' کے بارے میں وہ سب
پچھ پہتے چل جاتا ہے جواردواد ہے کی قاری یا طالب علم کے لیے جاننا ضروری ہے۔

نام كتاب: تارون بحرا آسال

مرقبه : الاقبرجيم الدين

طالع : پيپ بور در پرنترز راولپندى

ضخامت: ۱۰۸ مصفحات

قیت : ۲۰۰۰ روپے

" تارول بحرا آسال" ناموراد بيد البرجيم الدين كي شخصيت اورتصانيف سيمتعلق مخلف ابل الرائے كي تحريروں كا مجموعہ ہوائى برس شائع ہوا ہے۔ اس بي بل اى توعیت كى ایک اور تالیف ١٩٩٨ء میں الرائے كي تحريروں كا مجموعہ ہوائى برس شائع ہوا ہے۔ اس بي بل الدين كے الم سي كاملى ہوئى سيرعابدرضوى نے "ممتابى ممتا" كے نام سيمرتب كي تحى جس ميں محترمہ فا قبدرجيم الدين كے الم سي كاملى ہوئى اقتر بيا ایک درجن كتب پر اظهار خيال كرنے والوں كي تحريروں كي تلخيص اور اس كے ساتھ بى مصنفه كى كرشت ادبى زندگى كا جائزہ بھى ليا گيا ہے۔ اس اعتبار سے" تاروں بحرا آسان" كواس سلسله كى ایک كرى اور كرشته فقت كافى الحال تكري ہوئى الحال اس ليے كہم جانع بيں كدان كى دو كتابين" دلى كا با تيں"

اور'' نیندآئی'' جلد بی بھپ کرمنظر عام پرآنے والی ہیں۔ یوں ان کی شخصیت اور قکر کے بارے میں بید مکالمہ ابھی اور آمے بوھےگا۔

" تاروں بھرا آساں " بیں شامل تحریروں کوہم اپنی سہولت کے لیے دوحصوں بیں تقسیم کرسکتے ہیں۔ پہلا حصہ تصانیف اور دوسرا حصہ شخصیات سے تعلق رکھتا ہے۔ تصانیف بیں ڈا قیہ رجیم الدین کے لکھے ہوئے دو افسانوی مجموعے "مقالہ جات اور درد ہی درد" اور ان کے لکھے ہوئے مضابین انشائے مقالہ جات اور سجیدہ وشکفتہ ادبی مضابین کے مجموعے " تہذیب کے زخم" اور "مخفل تنہائی" کے بارے بیں لکھی گئے تحریریں اور شخصیات کے حصہ بیں مضابین کے مجموعے" تہذیب کے زخم" اور "مخفل تنہائی" کے بارے بیں لکھی گئے تحریریں اور شخصیات کے حصہ بیں مرتبہ کے والدگرامی ڈاکٹر محود الحن اور خود مصنفہ کے بارے بیں مختلف اہل قلم کی نگار شات شامل ہیں۔

"تاروں بھرا آسان" میں شامل مضامین کا اندازیا تو توضی ہے یا پھر تحسین آمیز۔وضاحت اور توصیف کے پہلو بہ پہلواگر تجزیاتی انداز کو بھی وہ اہمیت دی جاتی جواس کا حق تھا تو بیتحریریں مدل مداحی کے وائر ہے فکل کرزیادہ متوازن ہوجا تیں۔

مرتبان اس كتاب ميں جس طرح بھو يموادكوايك فاص سلقداور تيب سے يك جاكر ديا ہے وہ يقينا قابل تحسين ہے۔ خصوصاً ہمارے اپنے حالات ميں جہال تحقيق كے ميدان ميں قدم ركھنے والوں كوفرا ہمى موادك ليے حددرج صبر آزمامرا الله سے گزرنا پڑتا ہے۔ مستقبل ميں فاقبر جيم الدين پرتجليقى كام كرنے والے اس كتاب اور "ممتاہى ممتا" كى موجودگى ميں أس وجى اور جسمانى اذبت سے في جائيں كے جو عام حالات ميں ايے لوگوں كو برداشت كرنى پڑتى ہے۔

ٹا قبہ رحیم الدین ادبی اور ساجی طور پر حد درجہ فعال صاحب قلم خاتون ہیں۔ انہوں نے جہال برے افراد کے لیے افسانے 'انشائیے' مقالے' اور مضامین سپر دقلم کئے ہیں' وہیں بچوں کے لیے بھی لگا تار کہانیاں کھی ہیں۔ اب تک ان کے قلم سے کم وہیش چوہیں کتابیں منصنہ عشہود پر آ بچی ہیں۔ ان میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جوانہوں نے مرتب کی ہیں۔علاوہ ازیں وہ کی ادبی رسائل کی مدیراور گران ہیں۔

ایک خصوصیت اس تالیف کی بیجی ہے کہ بداردواور انگریزی دونوں زبانوں کی تحریروں پر مشمل ہے۔ انگریزی زبان میں کھی گئے تحریریں کم وبیش وبی ہیں جو مختلف اخبارات میں بطور بک رہوہو چھپ چکی ہیں۔ انگریزی زبان میں کھی گئے تحریریں کم وبیش وبی ہیں جو مختلف اخبارات میں بطور بک رہوہو چھپ چکی ہیں۔ ان کا تی تحریر پڑھنے والے کے ہیں۔ ان کی اپنی تحریر پڑھنے والے کے ایک خاص کشش رکھتی ہیں۔ وہ چھوٹے ہم معنی جلے کھی ہیں جو پڑھنے والے کے حواس کو ہراہ لیے ایک خاص کشش رکھتی ہیں جو پڑھنے والے کے حواس کو ہراہ

راست متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے "تاروں بھرا آسان" بیں لکھنے والوں کی اس کہکشاں کو دیکھ کر کمی فتم کی جہرے نہیں ہوتی۔ ان لکھنے والوں میں جہاں معروف ومتندابل قلم مثلاً جمیل الدین عالی اجمد عمیم قاسی ڈاکٹر جمیل جابی ڈاکٹر وزیرآغا مرز او یب شہرا واحد ڈاکٹر وحید قریش پروفیسر سحر انصاری ڈاکٹر انورسد یہ بحس احسان پروفیسر فتح محمد ملک افتحار عارف عاصی کرنائی کرنل غلام سرور شامل ہیں جس سے اس تالیف کی قدرو مزلت کا اعدازہ لگایا جاسکتا ہے وہیں نبیتا غیر معروف نام بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خود ٹا قبدر جم الدین اس کتا ہے کہ انتشاب میں کھتی ہیں:

"ان قلم والول كے نام جن كوالله كى رضا ہے آج ياكل چمكنا ہے"

اس کا مطلب یہ ہے کہ تھ موصفحات پر مشتل بیتالیف اس امر کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ ٹا قبد جیم الدین کی شخصیت اور فن بیں ایک بڑے حلقہ کومتا اثر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

نام كتاب: الأبنو

شاعر : مفلور سين ياد

ناشر: المعراج تميني لا مور

ضخامت: ١٩١١ صفحات

قیت : ۱۵۰ رویے

"الله وابتدا معلور حسین یادی حدید منظو مات کا مجموعہ جوای بری مئی بیل شاکع ہوا ہے۔ یا دصاحب
ایک کثیر الجہات ادبی شخصیت کے مالک بیں وہ ایک معروف انشائی نگارا ادبی نظار شاعر اور ماہر غالبیات ہیں۔
اب بیان کا تازہ مجموعہ شعری ان کی شاعر اند شخصیت کی ایک اور جہت کوسا منے لایا ہے۔ حمد اور انسان کا تعلق اور
اس کے دل پر خدائے بزرگ و برترکی عظمت وجلال اور اس کے حسن و کمال کا نقش قائم ہوا۔ مظاہر حیات کی
برتکلف مخلیق پرغور و فکر اور اس کے نتیجہ میں دل ود ماغ پر ایک جیرت زاکیفیت کے عالم میں جو لفظ بھی زبان
سے نکے وہ ابتدا محربی کے زمرہ میں آتے ہیں۔ وراصل شاہکار کی تعریف مصور بی کے کمال کی تعریف ہوتی
ہے۔ اس اعتبار سے نعت اور بزرگان دین کی منقبت بھی دراصل حمد بی کی توسیع کی صور تیں ہیں۔
اُر دو میں تھرکی روایت آئی بی قدیم ہے جتنی خودار دو شاعری عربی اور فاری کی روایت کے تی میں میں۔
اُر دو میں تھرکی روایت آئی بی قدیم ہے جتنی خودار دو شاعری عربی اور فاری کی روایت کے تی میں میں۔

قدیم زمانے سے اُردوشاع جب اپناد بوان مرتب کرتے تو اس کی ابتداء جدادر پھراس کے بعد نعتیہ اشعار سے کرتے تھے۔ بیروایت اتنی مشخام تھی کہ غیر مسلم شعراء بھی اس کی پابندی ضروری سیجھتے تھے۔ شروع بیں جم و نعت محض اظہار عبد یت وعقیدت کی ایک صورت تھی اس کا فی مرتبہ ا تنابلند نہیں تھا بھتنا کہ آئ ہے۔ جت جت جست جم منظو مات اور اشعار سے قطع نظر 'اردوشاع و ل نے حمد کے منتقل مجموعے بھی تر تیب دیتے ہیں۔ ان جم بی مخطو مات اور اشعار سے قطع نظر 'اردوشاع و ل نے حمد کے منتقل مجموعے بھی تر تیب دیتے ہیں۔ ان جم بی مجموعوں میں ''دیوان احمد ایز دی'' مصنفہ غلام سرور لا ہوری' مطبوعہ ۱۹۸۱ء ۔۔۔' نذر خدا'' مصنفہ مضطر خبر آبادی' مطبوعہ ۱۹۸۱ء ۔۔ و و الجلال و الاکرام' مصنفہ عافظ لدھیا تو ی مطبوعہ ۱۹۸۱ء حافظ لدھیا تو کی ہی کو در بھی ان اللہ و الحمد ہو' اور ''سیحان اللہ انظیم'' ۱۹۹۰ء میں شاکع ہوئے۔ ۱۹۹۰ء ہی میں کاوٹن زیدی نے اپنا حمد بید کلام ۱۳۵۱ ہو میں شاکع ہو تے۔ ۱۹۹۹ء ہی میں کاوٹن زیدی کلام ۱۳۵۵ ہو میں شاکع ہوا ریو فہرست کھل نہیں ) پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی اساس کلام ۱۳۵۵ ہو میں شاکع ہو اربی فہرست کھل نہیں ) پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی اساس کو حید اور در سالت کے روثن عقیدے پر ہے' اس لیے یہاں جس تو ان سے خداور نعت کھی گی اور ان کے مجموعے شاکع ہوئے والی شاعری ہیں نہیں ملتی۔ ' مجموعے شاکع ہوئے والی شاعری ہیں نہیں ملتی۔ ' مجموعے شاکع ہوئے والی شاعری ہیں نہیں ملتی۔

اردو بیل جر کے مرتبہ جموعوں کے مقابلہ بین مظاور حین یادی زیرنظر کاوش کو کی اعتبار ہے اشیاز حاصل ہے۔ جر دفعت چونکہ ایک مستقل موضوع ہے اس لیے یہ کی بھی بائید بیل کھل کی جاستی ہے۔ پیشتر صورتوں بیں اگر چرشاعروں نے غزل ہی کا بائید کور تیجے دی ہے۔ بیآد نے شصرف غزل کی بائید بیل حمد یں کھیں بلکہ اس کے لیے نظم آزاد نظم مفلی انظم منعی کا اور گیت کی اصناف سے بھی کام لیا ہے۔ غزل کی بائید بیل کھی جانے والی جریں تعداد بیل سب سے زیادہ ہیں گئی چھیاسٹھ۔ دوسری اختیازی خصوصیت ہیہ کہ مشکور مسین یاد نے یہ بھی النزام کیا ہے کہ برحمہ کے لیے کی آئید کر بھر یا معنوی طور پراس کے کی خود فیل کلوے کواس کا عنوان بنایا ہے۔ یاد کہتے ہیں کہ انہوں نے جریہ پہلے کہ ہی اور بعد بیل اس کے لیے مناسب آئیت قرآنی کی عنوان بنایا ہے۔ یاد کہتے ہیں کہ انہوں نے جریہ پہلے کہ ہی اور بعد بیل اس کے لیے مناسب آئیت قرآنی کی مناسبت سے شاعر نے ردیف کا انتخاب کیا' مثلاً سورہ یونس' آئیت آئی گئی ہے۔ ذیب عنوان' آئیر جانی کی مناسبت سے شاعر نے ردیف کا انتخاب کیا' مثلاً سورہ یونس' آئیت آئی گئی ہے۔ ای طرح سورہ حدید' کی مناسبت سے شاعر نے ردیف کا انتخاب کیا' مثلاً سورہ یونس' آئیت آئی گئی ہے۔ ای طرح سورہ حدید' کی مناسبت سے شاعر نے ردیف کا انتخاب کیا' مثلاً سورہ یونس' آئیت آئی گئی ہے۔ ای طرح سورہ حدید' آئیت ہے۔ ' وہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پرواضح المطالب آئیت نازل کرتا ہے' اس جمدی ردیف' 'نزول'' ہے۔

اس التزام سے انحراف کی صور تیں بھی دیکھنے میں آئیں۔ مثلاً ایک بی آبیر یمد کے تحت ایک سے زیادہ جمریں کھی گئی جین مثلاً ص ۵۸ پڑھلیقات کی آبیقر آنی ایک بی ہے۔ ایک ادر صورت جود کیھنے میں آئی وہ بیسے کہ ایک بی گام کودو مختلف آبیات کریمہ کے تحت مختلف صفحات پردرج کردیا گیا ہے۔ (دیکھیے) میں آئی وہ بیسے کہ ایک بی نظم کودو مختلف آبیات کریمہ کے تحت مختلف صفحات پردرج کردیا گیا ہے۔ (دیکھیے) میں ۱۹۵ در سرا ۱۸۱ کی صورتحال بہر حال نہیں ہونی چاہئے تھی۔

آبیکریری مناسبت ہے جد کے لیے ردیف اختیار کرنے کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے اوروہ بیر کوزل کی پریشان خیالی میں ایک واخلی معنوی ربط خود بخو دپیرا ہو گیا ہے۔ یوں ان حمدوں میں غزل اور نظم کلے ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ سورہ یونس 'آبیت ۱۲:''سنو کہ خدا کے دوست ندڈ رتے ہیں اور نہ مکسن ہوتے ہیں'' اس عنوان کے تحت جمہ کے بیشعرد کیھے:

مفکور حسین بادی ان حمدوں پر جوغزل کی بیب میں کھمل کی گئی ہیں' ان کی عام غزلوں کا پرتو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ جس تتم کی منفر در دیفیں اور نا در قوافی اپنی غزلوں کے لیے منتخب کرتے ہیں' ان کی بیچہ یں بھی اس دھف سے خالی نہیں ۔ پچھ کہہ کر' پچھ نہ کہنے کا انداز اور بہت پچھقاری پر چھوڑ دسینے کی روش' ان کی غزلوں کی طرح' ان کی ان حمدوں میں بھی موجود ہے۔

بیجرین مشکور حسین بادنے بیشتر یورپ کے سیروسفر کے دوران کھیں۔وہاں کے برہندین کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں:

"چنانچ میں نے ان تمام قباحتوں کو بھی اپنی نہایت کمزور ذات پر برداشت کیااوراللہ
کی حربھی کرتار ہا مکن ہے ان قباحتوں کا اثر میری حمد پر بھی پڑا ہوائی لیے میں نے
بورپ کے ان شہروں کا حوالہ اپنی اس مختصری کماب میں دے دیا ہے تا کہ آپ جھے
ریکے ہاتھوں پکڑ سکیں۔"

نیکن ہمیں ان منظومات میں دہاں کی مخصوص برہند معاشرت کا کوئی عکس اور کوئی اشارہ کہیں نظر ہیں آیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسے بیچریں لکھ کوشاعر نے رڈ بلا کے لیے ایک نورانی حصارا پے گرد تھیجے لیا تھا۔

نام كتاب: رود خيال

شاعر : خيال آفاقي

ناشر : كتبدأميره كراچي

ضخامت: ٢٢٣ صفحات

قیت : ۳۰۰رویے

"رود خیال" خیال آفاقی کابانچوال مجموعه کلام بئ جس کانام ان کے خلص کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔اس سے پہلے"شبنامہ آب دیدہ خواب دیدہ اور مری آواز عجاورمدین ان کے شعری مجوع شائع ہو بیجے ہیں۔ تاول کی وی ڈراہے اور ادبی مضامین ان کے علاوہ ہیں۔ بیفصیل ان کی ہمہ گیراد بی شخصیت کا جوت فراہم کرتی ہے۔زیر نظر مجموعہ بھی بڑا بھر پور ہے جس میں غزلوں کی تعداد سو سے او پر اور تظمیں بچاس کے لگ بھگ ہیں۔قطعات اور متفرق اشعاران کے علاوہ ہیں۔کلام کی بیمقداراتی زیادہ ہے كماس سے باتسانى دومعقول مجموعے مرتب كئے جاسكتے تنے جيسے كہ عام طور يران دنوں چھپ رہے ہيں مكر "رودخیال" کایاتوانارخ المارے خیال میں اس کا کمزور پہلوبھی ہے۔ جس طرح لکھنےوالے کی ایک شخصیت ہوتی ہے اس طرح ایک کتاب کی شخصیت بھی ضروری ہے۔"رودخیال" کی غزلوں اور نظموں میں قدیم وجدید اورروایت و تجربددونوں بیک وفت موجود ہیں۔عموماً بینتفاد ومتخالف عناصر تھل کرایک نبیس ہوئے۔ بلکہ الگ الگ رہے ہیں۔ان نگارشات کی ''رودخیال'' میں شمولیت سے کتاب کی ضخامت میں ضروراضافہ ہوا ہے عمراس سے شاعر کے قد و قامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔اس مجموعہ میں دوشتم کی غزلیں پہلوبہ پہلوموجود میں الی غزلیں بھی جوروایت کی بازگشت کے سوا کچھاور نہیں۔ بیغزلیں کہتے ہوئے شاعر بے تکان محفتہ مضامین ایک ایسے اسلوب میں بیان کرتا چلا جاتا ہے جس میں تازگی کی کی کاشدیداحساس ہوتا ہے۔ایسے شعروں میں تر اکیب بھی وہی ہیں جو کثریت استعال سے اپنی دلکشی کھوچکی ہیں میشعرد کیھئے:

کی کوکیابتا کیں ہم کہ یہ سوز نہاں کیا ہے سراسر آتش سیال ہے افتک روال کیا ہے ابھی رد کر چکا ہوں زحمت پرسش ندکر ہدم میں دوافتک ہیں اپنے جنول کی داستال کیا ہے ہراک بل وت ہے جیسے ہراک کی فظر قیامت ہے ہمارے واسطے یہ ایک مرگ ناگہال کیا ہے

"سوزنهال" "اهكِ روال" " اتشسيال" " پرسش"اور"مرگ ناگهال وه دهيلي دهلائي تركيب بين جوسالهاسال سيفزل مين برتى جاري بين دخيال آفاقی كاشعری وجدان اوران كی منرمندی كااظهار ان كی ان غزلول مين مواج جوجد يدطرز احساس كی حامل اور خيال واسلوب كے لحاظ سے تازگی ليے ہوئے ہيں۔

سنجال این مه و آفاب اے دنیا ده فاک بی سیمیراجراغ مجھکودے ہے آج بھی مرےدامن میں جگنووں کا بچوم سحرکسی کوشب بے چراغ مجھکودنے چلابی تفایس اے دھونڈنے کرستے میں ہوانے مجھ سے کہا: لاچراغ مجھکودے چلابی تفایس اے دھونڈنے کرستے میں ہوائے مجھ سے کہا: لاچراغ مجھکودے

کل پہتلی بادلوں میں چا تد چھپتا دیکھر آج بھی بچہرابن جاتا تاراتاراد کھرکر میں مفقود ' آئینہ موجود اور کوئی چیز درمیاں بھی نہیں مبھی مجھی کہ بہت یادآنے کتے ہیں محلونے فوٹ مجھے جھے جوہم سے بچپن میں ماحل ماحل چلنے والو ' یاد رہے یاؤں تلے کررہت بھی تو بہہ جاتی ہے ساحل ساحل ساحل ماحل چلنے والو ' یاد رہے یاؤں تلے کی رہت بھی تو بہہ جاتی ہے ساحل ساحل ماحل چلنے والو ' یاد رہے یاؤں تلے کی رہت بھی تو بہہ جاتی ہے

خیال آفاقی کی بیغزلیں اپنی الگ فضا اور اپنی الگ پیچان رکھتی ہیں۔ جہاں ان کے مزاج کی نفاست وزل کے شعروں میں در آئی ہے غزل کے شعروں پر گیت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ خیال آفاقی کی شخصیت کی تفکیل میں چونکہ متصوفان نہ ماحول کاعمل وظل بھی رہا ہے۔ ان کی بعض غزلوں کا لب ولہجہ اس قدر جدا گانداور منفرد ہے کہ ان کو دوسری غزلوں سے الگ بیجیانا جا سکتا ہے۔

ہاتھوں میں اکرارا کب پراللہ ہو جک میں گھوموں جوگی بن کراللہ ہو سر پرسورج موم کی گڑیا چنگی میں دور بہت ہے میلے سے گھر اللہ ہو تو پھرتو ہے تیرے عاشق لوگوں کا کیا کہنا اللہ اکبر 'اللہ ہو پھ

اردونظم این ارتفائی فنی سفر میں مختلف مراحل سے گذری ہے۔ ابتداء میں ہارے بہال نظم روایتی اصناف بخن کی مروجہ بینوں کی پابتد تھی۔ اقبال نے ان حدود کو کس قدر دکتست کرنے کی سعی کی۔ جوش اور مجاز کے دور تک نظم کاوہ تصور عام نہیں ہوا تھا' جس میں تاثر اتی اکائی کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے' مجاز کی مشہور

جئے بیشعراحسان دانش مرحوم کے درج ذیل شعر کی یا دناز ہ کر دیتا ہے: کچھ دُعوب کے میلے سے خریدے میں کھلونے جوموم کا ہتلہ تھاوہ کھر تک نہیں پہنچا (ادارہ)

#### نظم "آوارہ" ہے جس کوشاعر نے مختلف بندوں میں تقلیم کیا ہے ہر بند کے بعد شاعر: اے ثم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں

دہراتا ہے۔ نظم کے تمام بندل کرایک تاثر پیدائیس کرتے بلکہ ہر بند پہلے تاثر کااعادہ کرتا چلاجاتا ہے۔ نظم تاثر کے لاظ سے ایک دائر ہیں گردش کرتی رہتی ہے۔ اس نظم میں سے کوئی بند کم کردیں یا دو بندا پنی طرف سے تصنیف کر کے نظم میں شامل کردیں نظم کے تاثر میں کوئی کی بیشی نہیں ہوگا ۔ لیکن جدیدنظم میں اگرایک سطر بھی کم سکیں اور اس کے تاثر میں کی واقع نہ ہوئو فنی لحاظ سے بیاس نظم کی خامی ہوگا۔ "رود خیال "میں دونوں شم کی نظمیوں میں "دونوں کے دکھ" میں کتنا خوبصورت ہوں" اور "ارض وطن" کے نام لیے جاسے ہیں اور دوسری متم کی نظمیوں میں "تو بی تو" " لیکار" "انظار کے سامے" وغیرہ شامل ہیں ۔ آخرالذکر لیے جاسے ہیں اور دوسری شم کی نظموں میں "تو بی تو" " لیکار" "انظار کے سامے" وغیرہ شامل ہیں ۔ آخرالذکر لیے جاسے ہیں اور دوسری شم کی نظموں میں " تو بی دور میں خیال آفاق کی بحثیت ایک نظم کوقد وقا مت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔

خیال آفاقی کا تمثیل پند ذہن جب ان کی ظموں اور غزلوں پر عکس قلن ہوتا ہے تو اعلیٰ درجے کے شعری نمو نے سامنے آتے ہیں۔ یہاں ہے جان چیزیں چلتے پھرتے کرداروں میں بدل جاتی ہیں ڈرامائی تحرک جب شعرے قالب میں ڈھل جاتا ہے قومصر ع پڑھتے ہوئے یوں گلتا ہے جیسے ہم کوئی تمثیل دیکھ دہے ہیں۔ نظم اُور تمثیل زیادہ ہے۔

نام كتاب: وفا آوازديتى ہے

شاع : اكرميسم

ناشر : دستاويزمطبوعات، لا مور

ضخامت : ۱۲۸ صفحات

قيت : ١٠٠ رويے

"وفا آوازدی ہے۔ اکرام بہم کاچوتھا شعری مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے، اُن کے بین (۳) مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے، اُن کے بین (۳) مجموعہ ہے۔ کلام "دکھ کا جزیرہ" (۱۹۹۱ء)" محبت کا مسافر (۱۹۹۹ء)" خیان وملال "(۲۰۰۰ء) شائع ہو چکے ہیں۔ شخ علی حزیں نے کہا تھا" تھوف برائے شعر گرفتن خوب است "اس قول میں اگر" تصوف" کی جگہ" عشق" کہدلیا جائے تو بھی کوئی قباحت نہیں، کیونکہ" تصوف " بھی تو اپنی نوعیت کے کھاظ سے عشق ہی کی ایک صورت

ہے۔ اس ردوبدل سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ یہ کہ ہارے لیے، اکرام تبہم کی شاعری کی تغییم آسان ہوجائے گی۔ اکرم تبہم تجارت پیشہ بی بیشہ بھی ہیں۔ یہ شق ہرجائی شم کانہیں بلکہ وفاداری بہشرط استواری کا قائل نظر آتا ہے۔ یوں نہ ہوتا تو وہ اپنے شعری مجموعے کانام ''وفا آواز دیتی ہے'' بھی نہ رکھتے۔ عشق اختیار کرنے میں کوئی خرابی نہیں، بس آدمی کو مجنوں نہیں بنتا جا ہے۔ تکریم وفا، اور ناموں محبوب دونوں کی جاسداری ضروری ہے، ورنہ مجبت کرنے والے کا حال، تیر سے مختلف نہیں ہوتانے

''إدهرآب ابداد جاک حریبال والے'' یوں پکاریں ہیں جھےکو چہ و جانال والے اس مجموعہ کلام ہیں ، کیانظم اور کیا نٹر دونوں جگہ، واضح طور پر بین السطور ایک محبوب ستی کا نام لیا عمیا ہے اور محبت کا اظہار کیا حمیا ہے یوں نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ہم نے قصد او وشعراور و فقرے یہاں نقل نہیں کئے کیونکہ ہم کوشاعرے نیادہ اس کی محبوبہ کی عزت کا خیال وائمن گیرہے۔

اکرام بہم کے یہال عشق اوراس سے پیدا ہونے والے حالات و کیفیات محض خیالی نہیں بلکہ ان کا ان کی زندگی سے گہراتعلق ہے:

> جذبوں کی برسات کرو اپنی سانوں سے ذیدہ میرے احساسات کرو حسن بھیرو، جادوسا اپنی زفیس بھراؤ آؤ، دن کو رات کرو

محبت کرنا، اکرام تبسم کی زندگی ہے۔ اگر چہاس محبت کا دائر ہ بمیشہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہا بلکہ وسیع تناظر میں بیجذ بد، اس کی اپنی سرز مین سے محبت اور پھر اس سے بھی ہو ھے کرتمام انسانوں کی محبت میں ڈھل گیا ہے انسانی معاشرہ میں پائی جانے والی ناہمواریاں، منافقاندرویے اورای کر جرفلاف خود غرضی اور لا کی سے بیدا ہونے والی المناک صور تیں اس کواپنی طرف متوجہ کئے بغیر نہیں رہتیں۔

# مراسلات

اولیں جعفری ۔ سیاٹل (امریکہ)

میرے لئے الاقربائی خوبصورت در بچہ ہے۔ جوادب عالیہ کی ست کھاتا ہے۔ مقاطیسی تام، دیدہ زیب پیرہ بن، مناسب سائز، ہرادار بیا ہم اوروسیج تر موضوعات کوا عاطہ کئے کوز وَا یجاد میں جامعیں کا شاہ کا اور زبان و بیان کا فن پارہ ہے۔ جو ختن ' قلم کشان ادب ' انجمن الاقرباء ' کی زینت ہیں ان مین پکھ سے بہاں مشاعروں میں ملاقات ہوئی ہے کھھ سے پرانی یا داللہ ہے، پکھی تصاویر سے آشنا ہوں اور پکھی تخلیق مطابین ،عبدیت سے کو سط سے شرف تعارف کے خوش آئند تجر بہ سے گز رر باہوں نیال افروزعلمی و تحقیق مضابین ،عبدیت سے لیر بر دلکدار جمد بیظمیس ،عشق و عقیدت سے بھر پور پر کیف و وجد آفرین تعین ، اطیف گئلناتی ہوئی غزیس ،سبک اوراجھوتی تظمیس ، دلچ سپ افسانے ، بی مطبوعات پر معلوماتی تبعر ہے۔ وطن عزیز کے تاریخی و تفریکی مقامات کی الفاظ میں تصویر سی جو صرف نوید ظفر صاحب کا حصہ ہے بیٹم طیبہ آفیاب کے گھر بلو چکلے ،غرض ' ہر رنگ کی الفاظ میں تصویر سی جو صرف نوید ظفر صاحب کا حصہ ہے بیٹم طیبہ آفیاب کے گھر بلو چکلے ،غرض ' ہر رنگ کے ساغر ہیں ہر کیف کی بادہ ہے' ایک گنجینہ ءِ آدب ہے جوشوتی مطالعہ کو مستقل مہمیز دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ورفیقان کی کاراوراس مجلہ کی الفاظ میں خور میں ورحت و ہرکت سے نواز ہے، دمیکھوں کے سریدیارب پیر مخاندر ہے'۔

علامة قابل مرحوم بي بيلي بهل خليل بهائى كے يهال لا موريس نياز حاصل موافقا۔ اوراس كے بعدراولپنڈى اسلام آباد ميں چند بارمرحوم نے شرف ملاقات بخشا۔ وجيدوضعدار اور بارعب شخصيت كے حامل تھے۔ الليم خن ميں بھى وہ اپنى شمشاد قامتى برقر ارر كھتے ہيں ،اس كا انداز ہ الاقربا كے صفحات ہے ہوا۔ كيا خوب اشعار ہيں:

بی مرد میں رکھدی محبت درمیاں رکھدی بنائے ظرف دل خلاق عالم نے کہاں رکھدی خورشید سے وہ آگھ ملائے تو کیا عجب دیکھاہے چاند نے رخ الورحضور علیہ کا مرورع شرورع شریں کی طرف ہے کوئی رواں فصیل کا بکھاں پر جوجل رہے ہیں چراغ ضرورع شریں کی طرف ہے کوئی رواں فصیل کا بکھاں پر جوجل رہے ہیں چراغ

افسوس مرحوم كالبيشتر كلام تلف بوكريا جو كجهة كسعى سے باتھ آيا ہو وهمرحوم كوصف اساتذه يس

نمایاں مقام عطا کرتا ہے۔ مقدور ہوتو خاک سے پوچھوں کہا ہے کئیم تو نے وہ کنج ہائے گرانما میکیا کیے وہ شیشہ گران الاقرباجوا ہے مضامین کو فارس اشعار کے دکش تگینوں سے مُرضع کرتے ہیں قابلِ ستاکش

ہین کہ انہیں اپنے قار کین سے فاری کے سلسلہ میں خوش گمانی ہے۔ دیارِ مغرب کے باسیوں اور بطور خاص نی

نسل کوفاری کی اتن کھد برنہیں ہے۔ ڈاکٹر معزالدین صاحب کو تعظیم وسلام پہنچ کہ انہوں نے اپ مضمون دا پر بل۔ جون ۲۰۰۴ء ،صفحہ ۱۵ بی اردوتر جمہ کا اہتمام فر مایا ہے ، دوسرے مضمون نگار بھی اگر بی تکلیف کرم کریں تو جہال فاری جیسی شیریں زبان سے تجدید ربط ہوگا وہاں مضمون کا لطف بھی دوبالا ہوجائے گا اور داہ دان شوق ''روڈ بہس'' کے شاکن نہ ہوتو بیذ مہ داری مجلس دان شوق ''روڈ بہس'' کے شاکن نہ ہوتو بید مہ داری مجلس ادارت کوسون پ دیجئے۔ مجھے یقین ہے۔ کہ اکثر قارئین آپ کے تعاون کو جسین کی نگاہ سے دیکھیں گے۔اللہ الاقرباکے پروف ریڈر کی چشم عقاب آساکے شوق شکار کوفروں ترفرمائے۔ آمین!

آپ نے اپنے تازہ ترین ادار میر میں (جولائی یہ سمبر ۱۹۰۷ء) جس کاروبار شاعر گری کی طرف اشارہ کیا ہے، امریکداس کی لپیٹ میں ہے۔ یقین نہیں آتا کہ معتبر شعراء علم وفن کی سوداگری میں ملوث اور متشاعروں کی پرورش بھی کر سکتے ہیں:

"عجب ہنر ہے کددانشوری کے پیکر ہیں سمی کا دہن کسی کی زبال لئے پھریئے"

الاقرباك "بندم وفا" ميس محاس كلام كا\_ابھى جستہ جستہ مطالعہ كرد ہا ہوں \_" بندوستان كى دوسرى الها مى
كتاب "ميس جناب شوكت واسطى صاحب كاكيما المجھوتا اسلوب ہے مجبوب واسطى صاحب نے لفظ" الاقربا"
كى كيا خوب نقاب كشائى فرمائى ہے \_ عيم سروسها نبورى كى سليس نظم " د تقسيم كار" كيسى پُركار ہے \_ جناب
پروفيسر عاصى كرنالى (آپ كو ہرصنف ادب پردسترس عاصل ہے ) نے تاز ہترین شارہ میں الفاظ كے احتجاب
اور درد بست سے حمر میں كيسى موسيقى اور وجد آسكيں نغر على بيداكى ہے \_

ایک خط جناب حبیب اللہ اوج کا نظرے گزرا اوران سے لاہور میں ملاقاتوں کی یادتازہ کر گیا۔
کیسی خلیق ،وصفدار اور عظیم شخصیت کے حامل ہیں۔ اپنے ایک عزیز سے جب ملنے تشریف لاتے تو مجھے بھی شرف دیدارعطا کرتے ، ایک دن میں نہیں تھامیری میزیر بیشعر لکھ کر مچھوڑ گئے:

آرزوئے دیدِ جاناں برم میں لائی مجھے برم سے میں آرزوئے دیدِ جاناں لے چلا آج بھی اکل تحریر میں ادبی سرمایہ کا حصہ ہے۔

# سيدمرتضى موسوى به اسلام آباد

سدمائی 'الاقربا' کاجولائی - ستمبر ۲۰۰۷ء کاشارہ باصرہ نواز ہوا۔ بیری کوشش ہے کہ فاری کے ادب عالیہ کے ساتھ ساتھ معاصر ادب کے مختلف گوشوں کو آپ سے موقر مجلّے کے ذریعے محترم قارئین تک پہنچاؤں۔ اسکلے

شارے کے لئے مقالہ 'بیبویں صدی میں ایران اور برصغیر کی فاری شاعری: ایک جائزہ' پیشی فدمت ہے۔
حافظ شتاسی کے مقالے کے حاشیے میں آپ نے ''فقد ر'' کے متحرک استعال کے بارے میں قارئین کی
توجہ مبذول کی ہے۔ حافظ کے ہاں دوسری غزلوں میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ صرف ایک شعر ملاحظہ ہو:

کس ندانست کہ منزلکہ معشوق کجاست؟ این فقد رھست کہ ہا تک جری می آید.

جس نے حافظ شنای کے مضمون جس جن معتبر کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کے نام 19 حواثی اور ۱۸ منالح وما قذیل پوری تفسیل کے ساتھ درج کردیے ہیں۔ حافظ کے دیوان کی برصغیر میں تکھی جانے والی پہلی شرح کے فاضل مضمون نگار نے ۱۲ ساتھ و پر مشتبل مقالے میں اپنے بنیادی موضوع کوشرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے جبکہ برصغیر میں حافظ شنای پر اصفی کا مضمون ، مطالعات و نفوذ حافظ کے سات سوسال پر محیط ہے۔ راقم نے جن منالح سے استفادہ کیا ہے ، ان کے بوی حد تک اشتر اک سے بیاشتباہ پیدا ہوا ہے۔ اس خاکسار نے ساتھ کے دہائی سے اب تک فاری میں سینتگڑوں مضامین شائع کرنے کے علاوہ موقر فاری رسائل کی ادارت کی ہے جن میں پاکستان (تحران) ، حلال (کراچی) ، پاکستان مصور (اسلام آباد) اور اب بھی کی ادارت میرے ذمے ہے ہیے ہیے میں ہاکے ہیں کہ پاکستان میں فاری نزبان وادب کی طرف سے جوغفلت برقی جارہی ہے اس کے پیش نظر تھارے فاری دوست حلقوں کو 'الاقر پاء' کا مشکر گڑ ار ہوتا جا ہے کہ تقر بیا ہم شاہدین فاری سے براہ راست یا بالوا۔ طرحت حلق شائع کے کا شکر گڑ ار ہوتا جا ہے کہ تقر بیا ہم شاہدین فاری سے براہ راست یا بالوا۔ طرحت حلق شائع کے خوری مضمون کا اردوتر جہ خود کو بیا تقید سے اجتناب ضروری ہے۔ بہتر ہوگا کہ افاضة عام کے لئے خورہ فاری مضمون کا اردوتر جہ خود کو در بی اور رسالے میں شائع فر مایا جائے۔

پروفیسرمنظرایو بی-کراچی

شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ بھی۔مظر سے غائب ہونے کا سبب خاتھی معروفیات تھیں۔
ریٹائر منٹ کے بعداد بی کاموں کی تکیل کے لئے با قاعدہ ایک شیڈول مرتب کیا تھا۔۔۔ بیب بھے کر کے فرصت بی
فرصت ہوگی تکر گزشتہ دس بارہ برس کے دوران شب وروز کی معروفیات نے تمام امیدوں پر پائی پھیردیا ہے۔
یہاں تک کہ بعض ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ الی صورت میں (ہم لاکھ دعوی کریں) ادبی امور جزوی
طور پر بی انجام پاسکتے ہیں جبکہ ادب کی تخلیق میل وقت کی متقاضی ہے۔

المعرب بالرسيم الى جن كامراسلدسماى "الاقرباء" بابت جولائي متبريم ٢٠٠٠ و(ص ١٣٠١ ـ ١٣١٠) ين شائع موار (اداره)

اسلام آبادیس خیرسگالی وفدکی بھارت روا گلی کے وفت آپ سے فون پر مخفر گفتگو ہو کئی دراصل اس وفت آپ اپنے نئے بنگلے کی تز ئین و آرائش میں مصروف تنے ہم نے آپ کوڈسٹر ب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈیڑھ ماہ کے بعد بھارت سے واپسی ہوئی۔ غیر حاضری کے دوران وصول شدہ خطوط سرائل و

جرا كراوران سے وابستا حباب كے تقاضے بورے كرنے كے بعد بہلی فرصت ميں آپ سے خاطب موں۔

گزشتہ پندرہ روز سے صرف الاقرباء 'بی کے پانچ شارے مرکز نگاہ ہے رہے ہیں۔ سردست ہر
شارے پراظہار رائے ممکن نہیں۔ مجموعی طور پر صرف اتناع رض کروں گا کہ آپ کے رفقاء اور آپ نے مخضر
مدت میں الاقرباء ''کوسنوار نے اور تکھار نے میں کوئی دقیقہ فروگزشت نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ اردو کے عالمی علقوں
میں اب بیمجلدا پی شناخت قائم کر چکا ہے۔ ادبی کساد بازاری کے اس دور میں بیبہت بڑی کامیابی ہے۔ علاوہ
ازیں مضامین 'لظم و نثر کی رفگار تی اور پوقلمونی اپنی جگہ آپ کے ''کاف دار'' (کشیلے) اور نہایت موثر مبنی
ہر حقیقت ادار ہوں نے بھی مجلے کی مقبولیت میں قابل قدراضا فہ کیا ہے۔ خامہء عاقل پر اسیر کا یہ صرع صادق
آتا ہے۔

"کاٹ ہے اس آ کہنے میں قابل قدراضا فہ کیا ہے۔ خامہء عاقل پر اسیر کا یہ صرع صادق

قلمکاروں کے حوالے سے وقت کے اہم سوالوں کوجنم دے رہے ہیں آپ! جو یقیبنا قار کین کرام کے ذہنوں کوجلا سوچوں کوردا اور ہونٹوں کونوا سنجی پرمجبور کریں گے۔

یوں تو جملة کمی معاونین کی تخلیفات قابل صد تحسین اوراعلی اقد ارکی آئیند دار ہیں۔ محرمیری طرف ہے۔
محرشفیع عارف دبلوی کومبار کباد پیش سیجئے گا کہ انہوں نے دو ہزرگان دین سلطان المشاریخ حضرت نظام الدین
اولہاءاور حضرت ابوالحن امیر خسر و پر مفصل معلوماتی تسلی بخش اور تحقیقی مضابین تحریر کرکے ذہبی و دی موضوعات
پر مشتم ل الربی جی گراں قدراضا فہ کیا ہے۔ اس نوع کی تحریریں ''الاقرباء'' کی سرکولیشن اور مقبولیت میں مزید
اضاف کی سبب بنیں گی۔ محمد شفیع عارف د ہلوی ہے' بندگان حق'' اور ''مردان خدا'' پر مزید مضابین کھوا ہے۔

اوه! جس نکته وخاص کی جانب آپ کی توجیمیذول کرانے کی غرض مے نوشتہ بذا اعاط تحریر میں لا نا ضروری سمجھا تھا، کہیں وہی ندرہ جائے کیونکہ:

میرے بھی بیس بس سطیع روال منظر بہتا ہوا دریا ہے کیا جانے کہاں تھہرے میرے میرے کو جناب والا! ادبی دنیا میں 'توارد' اور' سرقے'' کی ان گنت مثالیں آپ کی نظرے بھی گزرتی رہی ہیں۔ لیکن پوری مطبوعہ فزل پر' سرقہ ہالجبر'' یا ڈاکہ پڑتے آپ نے شاذو نادر ہی دیکھا ہوگا۔اوروہ فزل

بھی کہاں شائع ہوئی؟ ''الاقرباء''جلد نمبر ہشارہ ۱۲ اپریل تاجون ۲۰۰۱ء کاصفحہ ۲۳ کیلاحظہ بیجئے۔منظرابو بی کی دو غزلیں جس فزل کامطلع ہے:

ایام بہاروں کے بوں ہی نگر رجائیں کے پھول تو کھل جائیں کھے دخم تو بھرجائیں ملاحظہ بیجے ص ۱۲۵ شارہ جنوری ۔ مارچ ۲۰۰۳ء "الاقرباء"۔

جناب۔ بیفاکسار چونکہ تمام تحریریں حرف بہترف پڑھتا ہے' اس باعث اپنی غزل پرنظر پڑگئی۔ بصورت دیگرسروشہ خان کی' بیاض'' کی زینت بنی رہتی۔

نشائد بی ہم نے کردی اس کا حدود اربعہ آپ معلوم کر کے ادبی عدالت سے قانون (اگرکوئی ہے) کے مطابق سزادلوا کرممنون فرما کیں۔ 🖈

اس سے قبل بھی میری کئی غزلیس خواتین نے اپنے ناموں سے مختلف جرائد میں شائع کرانے کی کوششیں کی تھیں گرائے گئی کرانے کی کوششیں کی تھیں گرائے ہے گئی عشر ہے تیل (جب روز نامہ جنگ کے ادبی صفحے کے انچارج محترم شفیح عقیل شھے) " جنگ" کے ادبی صفحے پرمیری اس زمانے کی مشہور غزل مطلع ہے:

کل بھی رہاتھا جی اواس ہے کل بھی رہاتھا جی اواس آئے بھی جی اواس ہے کا بھی ہی اواس ہے کا بھی جی اواس ہے تاریخت م تمایاں طور پرشائع ہوئی او اس کی تر دیداور میری مطبوعہ غزل شفیع عقبل صاحب نے ''جنگ' میں خویصورت اعداز میں شائع کر کے شاعرہ کی جسارت ہے جا پر ایس کاری ضرب لگائی تھی کہ وہ تقریباً مس برس کے بعددوہا رہاد بی دنیا میں غزل سراہو کیں۔ آج کی معروف شاعرات میں اٹکا شارہوتا ہے۔

نہ جانے کیوں بعض شاعرات میرے' مال' پر ہاتھ صاف کرنے کی خواہش مندرہتی ہیں جبکہ میرے کلام میں براعتبار موضوع وہ چاشنی وہ جاذبیت اور جمالیات کے وہ عناصر بڑی حد تک موجود نہیں جوخوا نین کومرخوب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ریکارڈ سے میری نشاندہی کی تقد این کرسکتے ہیں کینی گزشتہ تین میری کے فائل ہے!

المناب مناب منظرایو بی نے نہایت علین صورت حال کی طرف توجد دلائی چنانچیم نے قورای "الاقرباء" کے دیکارڈ سے تعدیق کی دافعی منظرصا حب کی غزل جوا ۲۰۰ میں تین سال قبل شائع ہوئی تھی وہی غزل جرف ۲۰۰۴ میں محتر مدسروشہ خال کے نام سے طبع ہوئی چنانچی ہم نے "شاعرہ" سے شیافون پر رابطہ کیا نہوں نے فرمایا کہ وہ اپنا کلام" الاقرباء" کی نذر کر کے ہیرون ملک چاگئی تعمیں متعلقہ شارہ ان کی قیر حاضری ہی میں منظر عام پر آیا ہے وہ ندد کھے کیس منز بدارشاد ہوا کہ وہ مطالعہ کے دوران اپنی پند کے اضعار این یا بی ماد تا محفوظ کر لیتی جی چنانچی ہوا وہ کا غذ جس پر منظر ایو بی صاحب کی غزل درج تھی "الاقرباء" کی نذر ہوگیا جس پر وہ انتہائی شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں می تعدادارہ اس پر کوئی تیمرہ کرتا نہیں چاہتا البتہ ہم محتر ایج کی صاحب سے جن سے مارے در یہ بین غور کھی سے محتر سے حن سے جن سے مارے در یہ بین غور کھی سے محتر سے حدادارہ اس پر کوئی تیمرہ کرتا نہیں چاہتا البتہ ہم محتر ایو بی صاحب سے جن سے معارے در یہ بین خور کھی سے محتر سے حدادارہ اس پر کوئی تیمرہ کرتا نہیں چاہتا البتہ ہم محتر ایو بی صاحب سے جن سے معتر سے دوران میں کی اوران میں موران میں معتر سے دوران میں کوئی تیمرہ سے کہی ہوا ہے۔ (ادارہ)

# ڈ اکٹرسید معین الرحمٰن ۔ لا ہور

سدمائی''الاقرباء''شارہ جولائی ستمبرہ ۴۰۰ء ملا شکرید پر دفیسرسید و قارعظیم مرحوم کے بارے میں ڈاکٹرمعز الدین کا خاکہ بہت دلیڈ رہے بیموضوع اورمحرر ہردو کے شایان شان ہے۔

افسانوں اور افسانے کن پرسیدوقار عظیم کی ابتدائی تالیفات ۱۹۳۳ء کی ہیں اور یہ پہلی بارسرسوتی بہلی بارسرسوتی بہلی بارسرسوتی بہلی بارسرسوتی بہلی اشاعت کا بہلی باکس الد آباد سے ۱۹۳۵ء میں چھییں۔ ڈاکٹر صاحب کے خاکے میں ان کتابوں کی پہلی اشاعت کا زمانہ ۱۹۳۰ء جھیپ گیا ہے' اسے کمپوزنگ کی خلطی خیال کرنا جا ہے۔

#### جعفربلوچ ـ لا مور

الله كري آب برطرح فيروعافيت سے بول مي پيلادنوں بهاول پوروالے پروفيسر سيد محمد عارف صاحب لا بوروارد تقریم بھی انہوں نے شرف ملاقات بخشا۔ وہ تارہے تھے کہ انہیں آپ سے شرف تلمذعاصل ہے۔

ایک غزل"الاقرباء "میں اشاعت کے لئے بھی رہا ہوں۔ تازہ اور غیر مطبوعہ ہے۔ ایک اور کتاب "کیا ور کتاب اور کتاب میان القرباء "میں اشاعت کے لئے بھی رہا ہوں۔ تازہ اور غیر مطبوعہ ہے۔ ایک اور کتاب "میان اللہ کی خدمت میں ارسال کی جارہی ہے اس کا دوسرانسخہ بڑا در کرم پروفیسرڈ اکٹر تو صیف تعبیم صاحب کی نذر ہے۔ انشاء اللہ بیا کتاب آپ حضرات کے لئے خوشنودی خاطر کا باعث ہوگی۔

### امتیازساغر-کراچی

الاقرباء کا تازہ شارہ پیش نظرے آپ کی محنت اور علم وادب ہے محبت کرنگ ہر صفحہ پر بہارد کھا رہے ہیں۔ رسالے کا معیار خوب سے خوب ترکی راہ بیل جیزی سے گامزن نظر آتا ہے۔ آپ (مع احباب) مبار کباد قبول فرما کیں۔ سید مرتضی موسوی واکٹر محرمعز الدین واکٹر مطش درانی اور میاں غلام قادر کی تحریریں نہایت سبک اور معلوماتی ہیں دراصل ایک تحریروں کی اشاعت ہی کسی جریدے کا معیار شعین کرتی ہیں۔ صدشکر کہایت سبک اور معلوماتی ہیں دراصل ایک تحریروں کی اشاعت ہی کسی جریدے کا معیار شعین کرتی ہیں۔ صدشکر کہا الاقرباء کو ایک تحریریں تھیب ہیں۔ شاعری کا حصہ بھی کافی خوش ریگ ہے محترم سیدر فیق عزیزی کی غزل ان کے باطن کا عس

بم جورسواسر بازار موسة بھی تو کیا

آبرو مند بهرحال ترا عشق رما اليي غزليس د بهن ودل كومنور كردي بيس.

#### ميان غلام قادر اسلام آباد

اسلام آباد سے شائع ہونے والے "تعلیم و ثقافت کی اعلیٰ قدروں کے نقیب" رسالے سہ ماہی "الاقرباء" کے شارے اکتوبر تا ویمبر ۲۰۰۴ء (بیاد اقبال) میں ڈاکٹر محدصدیق خال شبلی کامضمون" کو سے کا دیوان مغربی" پڑھ کرراقم الحروف پہلے خوب ہنا اور بعد میں رویا۔ ہنا اس لئے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون کا بیشتر دھے" دیوان شرق وغرب" کے "عرض مترجم" سے بغیر حوالد دیے اپنایا ہے اور جو کچھ باتی بچتا ہے وہ بھی بغیر حوالد دیے اپنایا ہے اور جو کچھ باتی بچتا ہے وہ بھی بغیر حوالد دیے اپنایا ہے اور جو کچھ باتی بچتا ہے وہ بھی بغیر حوالد دیے اپنایا ہے اور جو کچھ باتی بچتا ہے وہ بھی بغیر حوالد دیے "کوسے پر کامسی گئی دیگر تحریوں سے اخذ کیا ہے جو واقعی قابل داد ہے۔

"این کارازتو آیدومردان چنین کنند"

ربی راقم الحروف کے رو نے والی ہات تو وہ ہات یوں ہے کہ 'عرض مترجم' سے بھر پوراستفادہ کے بعد بلی صاحب نے اپنے مضمون کے آخر ہیں فر مایا ہے:

واه! شبلى صاحب واه! بقول مرزاعًا لب:

شور پندِ ناصح نے زخم پرنمک چیزکا آپ سے کوئی پو چھے تم نے کیا مزابایا "پینٹری ترجمہ بھی ننیمت ہے" کہدکر آپ نے حق حقد ارکما حقد ادا کردیا۔ یعنی: "ماری جان گئی آپ کی ادائفہری!"

شاعرالمانوی یوجان و لف گا تک فان گوسے کے West-oestlicher دیوان کا کھل اُردونٹری ترجمہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ۲۰۰۱ء میں شائع کیا۔ اس کی رونمائی کی پہلی تقریب ۱۶ مارچ ۲۰۰۲ء کوعلامہ اقبال او پن یو نیورٹی اسلام آباد میں منعقد کی گئی جس سے پیشنل بک فاؤنڈیشن کا بم ڈی احمد فراز دیوان کے مترجم میاں غلام قادر (راقم الحروف) و اکثر الطاف حسین واکس جانسلرعلامہ اقبال او پن یو نیورٹی پر دفیسر فتح محد ملک و اکثر صدیق شیلی اور و اکثر شار قریش نے خطاب کیا۔ عام قاعدے کے مطابق تمام مقررین کودیوان کا

ایک ایک نیخ پینگی پیش کیا گیا تھا تا کہ وہ اس کے مندرجات سے آگاہ ہوں۔مقام شکر ہے کہ اس تر بھے کو سراہا گیا اور ڈاکٹر سید الطاف حسین نے اپنے خطاب میں فر مایا کہ'' اقبال اور گوئے کے افکار کے نقابلی رویوں پر بہت کچھ لکھا گیا ہے گراس دیوان کو کھل صورت میں اردوزبان میں پیش کرنے کی سعادت میاں غلام قادر کے نقیب میں کھی تھی۔'' انہوں نے کہا'' یہ خوش کی بات ہے کہ او پن یو نیورٹی کو مغرب کے ایسے مقکر کی کتاب میں کی کے ترجے کی رونمائی کاموقع ملا جو اسلام اور تعلیمات جمری صلی اللہ علیہ وسلم کاشیدائی تھا۔''

راقم الحروف نے جب دیوان کے متعلق تعارفی کلمات شروع کے تو جناب احمد فراز نے فرمائش کی کہ پھھان دشواریوں کا تذکرہ کیا جائے جومتر جم کوایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے میں پیش آئیں۔ بیموضوع خاصاد کچیپ تھااس لئے اس پر مزے کی بات چیت ہوئی راقم الحروف نے ''دیوان شرق وغرب'' کے متعلق عرض کیا کہ متر جم نے بیتر جمہ بوی عرق دیزی سے کی سال کی محنت شاقہ کے بعد کیا ہے۔

### مشفق خواجه براجي

آپ کے موقر جریدے 'الاقرباء 'کے اب تک تین شار مل چکے ہیں اس عنایت کے لئے سرایا سپاس ہوں۔ اردو میں ایسے رسالے کم ہیں جو علمی بھی ہوں اور اولی بھی۔ 'الاقرباء 'اس کی کو نہایت خوش اسلوبی سے پورا کرتا ہے۔ آپ کا رسالہ غالب لائیر بری میں اعز ازی طور پر آتا ہے میں اسے پہلے شارے سے دیکھ دہا ہوں۔ آپ کی اس عنایت کا ایک مرتبہ پھرشکریدادا کرتا ہوں۔

# ڈاکٹرغلام شبیررانا۔ جھنگ

مجلّہ الاقربا (جولائی سمبر ۲۰۰۴) موصول ہوا۔ قدرافزائی کے لئے سپاس گزارہوں۔ "دمغرب میں اردو زبان وادب کے امکانات" فکرانگیز اداریہ ہے۔ پروفیسرڈ اکثر عاصی کرنالی کی تحریریں متعدد تجر بوں اور بصیرتوں سے لبریز ہوتی ہیں۔ اُن کا اسلوب ہماری تہذیبی اقد اردو وایات کو حقیقی معنویت سے آشنا کرتا ہے۔ نعتیہ شاعری پران کی تحریر بہت پند آئی۔ لکیریں اُن کی شکفتہ تحریر ہے جہ میں بھی وہ اسلوب کی بلندی پر ہیں، نعتیہ شاعری پران کی تحریر بہت پند آئی۔ لکیریں اُن کی شکفتہ تحریر ہے جہ میں بھی وہ اسلوب کی بلندی پر ہیں، نعت اور غزل بھی عمدہ ترین ہے ڈاکٹر محرمعز الدین، ڈاکٹر خیال امر دہوی، سیدر فیق عزیزی، گفتار خیالی، گفتار قیالی، اُن کی شخص کا کہ سید مقلور سین یا د، سروشہ خان، قیم فاطمہ علوی، افتال قاضی، ڈاکٹر تو صیف تبہم اور ڈاکٹر سید محمد عارف کی تحریریں اپنی افادیت اور تا شیر کا لو ہا منوار ہی ہیں۔

اس شارے میں شامل سید منصور عاقل کا انٹرویو بہت پہند آیا۔ بہت سے اہم امور پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ بدلتے ہوئے زمانے میں معاشرتی حالات بھی متغیر ہیں۔ ان حالات میں تشکیلی عوامل کا متاثر ہونا ایک قابل فہم بات ہے۔ سید منصور عاقل ہماری تہذیبی اور ملی اقد ار وروایات کے امین ہیں ان کی با تیں دل میں اُتر تی چلی گئیں۔ حالات میں تھمبیر پن اور بے بقینی کی جو کیفیت ہے اُس سے تخلیق کار کا متاثر ہونا بعیداز قیاس نہیں ۔ گارا آفرین کی شاعری اس حقیقت کی مظہر ہے

ایے حالات میں کیے زندہ رہیں اب یقیں ہے کوئی اور نہ کوئی گماں
سید منصور عاقل نے اپنی روش خیالی کے اعجاز سے فکر ونظر کومنفر دانداز میں مہیز کیا ہے
نہ زادرا ہند منزل نہ جادہ رکھتے ہیں سفر ہے شرط ،سفر کا ارادہ رکھتے ہیں
سفر ہے شرط ،سفر کا ارادہ درکھتے ہیں
سیاشعار کلا کی ادب اور جدید ادب کے درمیان ارتباط اور سکم کانمونہ ہیں ، وجدان کی مضبوط ، مشحکم
اور پرزورلہریں قاری کو اپنی گرونت میں لے لیتی ہیں سید منصور عاقل کی شاعری کا بھی اعز از وا تمیاز ہے
اور پرزورلہریں قاری کو اپنی گرونت میں لے لیتی ہیں سید منصور عاقل کی شاعری کا بھی اعز از وا تمیاز ہے
ہماری تر ماں دلی کا سبب کچھاور نہیں کی کہان سے قوقع زیادہ رکھتے ہیں
ہماری تر ماں دلی کا سبب کچھاور نہیں کی کہان سے قوقع زیادہ رکھتے ہیں

جاری حرمان دی کاسبب چھاور ہیں ہیں کہان سے توسع زیادہ رکھتے ہیں میں ہور کھتے ہیں میں ہوا طور پر بیاتو تع رکھتا ہوں کہ"الاقرباء" کے متظمین معتبر ربط کا بیامؤ قر سلسلہ برقرار رکھیں گے۔اللہ تعالی آپ کوخوش رکھے۔

مشكور حسين مأ درلا بور

جولائی، تمبرا مناء کا تازہ الا قرباء دودن ہوئے جھے ملاحب معمول اپنی مطبوعہ دوخ لوں کو پڑھ کر آپ کا اداریہ پڑھا دمغرب میں اردوزبان وادب کے امکانات ادھر میں بھی جب ہے رہائر ہوا ہوں لین کی اداریہ پڑھا دمغرب میں اردوزبان وادب کے امکانات ادھر میں بھی جب ہے رہائر ہوا ہوں لین کے المین کی المین کی میں اردوز تی کر رہی ہے گر جن کو گوں کے ہاتھوں ترقی کر رہی ہے اُن لکھنے والوں کو صرف اپنی گلر ہے یعنی شہرت ماسل کرنے کی گلر باقی ان کے خود گھروں میں بیاان کے اردگرداردو ہو لئے والوں کا کیا حال ہے۔ اس سے بیلوگ ایک اعتبار سے بہ جربی سے ہیں۔ ان کی اولا دزیادہ تر اگریزی سے ماتوس ہورہی ہے۔ اوراردوزبان سے بیگانداور اِن لوگوں کو اِس خطرناک صورت حال سے ندا تناخوف ہے اور نہ بی اس صورت حال کی اصلیت سے وہ واقف ہیں یا واتف ہیں بیا واتف ہیں بیا واتف ہیں بیا واتف ہیں بیا ہے تا ہیں این کے اور نہ بیں رہو کا کے ساتھ ہیں این کے اور نہ بیں دورکا کا سلسلہ بھی ختم ہوجائے واتف ہیں جائے کی سے میراخیال ہے تا میں جائے ہیں تک میرمناعروں کا سلسلہ بھی ختم ہوجائے اللہ خیرص کا ۔ ۔ ۔ خداکر ے ایسانہ ہو وہ سے میراخیال ہے تا میں جائے لیس تک میرمناعروں کا سلسلہ بھی ختم ہوجائے اللہ خیرص کا ۔ ۔ ۔ خداکر ے ایسانہ ہو وہ سے میراخیال ہے تا تیں جائے لیس تک میرمناعروں کا سلسلہ بھی ختم ہوجائے اللہ خیرص کا ۔ ۔ ۔ خداکر ے ایسانہ ہو وہ ہیں جن میں جائے گیس تک میرمناعروں کا سلسلہ بھی ختم ہوجائے

گااوربدلوگ مرمراجائیں کے بابوڑ ھے ہوجائیں گے۔

باتی رہی ہے بات کہ جکل مغرب کے بداردو بولنے والے حضرات آپ کے قول کے مطابق د معصو مان ادب " كس طرح شاعر بيا ديب بنخ كے جنون ميں جتلا بيں اور كس طرح بعار ماين الوقت أن ے بیبہ بٹورتے ہیں اور کس طرح معصومان اوب ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور پھر اِس کے عوض ہمارے ہی در بوز ہ کر کیونکران معصومان ادب کی بہاں آؤ جھکت کرتے ہیں بیسب کاروبارچل رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن ہم میں اتنی ہمیت جہیں کہ ان کا نام لے کر انہیں لاکارسکیں بس اشاروں کتابوں ہی میں ہم باتیں کرتے ہیں۔۔۔اور یہ جو در بوزہ گرہمیں برعم خویش نااہل سجھتے ہوئے ہم پرمسکراتے ہیں اور سجح مسكراتے ہيں كہم وہ بيس كرسكتے جوبيركتے ہيں۔۔۔اس كےعلاوہ ايك اور بات سنتے جب١٩٩٣ء ميں پہلی باراردوانٹرنیشل کی نیر صاحبے مجھے شاعری کے لئے امریکہ بلایا توجانے سے پہلے مجھے قنتل شفائی مرحوم نے کہا ''ایک بوریت کے لئے پہلے سے تیار ہوکر جاؤ کہ جوشاعر تمہارے ساتھ یا کستان سے جارہے ہیں وہ عاہے کوئی بھی ہوجوغز لظم وہ پہلے مشاعرے میں ستائیں سے بس ان سے وہی نظم وغزل تم ہار ہار ہرمشاعرے ميں سنو كے "اور واقعى ايسائى موار ميں نے كہايار و كھاتو خوف خدا كرو البكل مرمشاعره ريكار دُموتا ہے جب دو مرے شہروں میں بھی لوگ وہی کھیٹیں گے تو کیا ہم پرلعنت نہیں بھیجیں کے

مصطرا كبرآبادي راولينذي

جولائی ستبرکا "الاقرباء" طا\_مغرب میں اردو زبان وادب کے امکانات پراداریداردو کی تروت وترقی کالیج معنوں میں عکاس وآئینہ دارہے۔ نعتیہ شاعری ہے متعلق مضمون میں جن نزا کتوں کی طرف اشارہ كيا كيا ب- وه يقينا قابل عمل بين ليكن مضمون طويل بهت بذراخضار سے كام ليا جاتا تو بهتر تھا۔"اردو رباعی کاسفر "میں مشاہیر کی رباعیات بہت کم درج کی گئی ہیں۔وقاعظیم اردوافسانے کے متندفقاد تھے اُن کی تقیدی صلاحیتوں کا بوری طرح جائز وہیں لیا گیا۔ ملاواحدی اور پشاور کے بارے میں مضامین بہت معلوماتی ہیں۔مراسلات میں بعض مراسلے بے صدطویل ہیں ایک تازہ غزل ارسال ہے

نويدسروش بير يورخاص

سه مای "الاقرباء" كا تازه شاره جولائي تاستمبر٧٠٠ ونظرنواز بوا\_آپ جس خلوص سے "الاقرباء" ارسال كرتے ہيں أس كے لئے ميں منون موں۔ پہ چیں شامل ہر صے کی نگارشات اہم ہیں۔ آپ کاداریے "مغرب میں اردوزبان وادب
کامکانات" بہت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر مضامین شائع کے جا کیں یا پھر نداکرے کی صورت میں
الل علم وَن کی گفتگو پر چ میں آئی چاہے۔ یہ ایک تجویز ہے۔ پر دفیسر ڈاکٹر عاصی کرنا لی کامضمون" نعتیہ
شاعری قباحتیں اورزاکتیں" اہم اورنازک موضوع پر ہے جے انہوں نے عمدگی سے پورا کیا ہے۔ نفہ ذیدی نے
شاعری قبال کا قرآئی تصور اہلیس" پر سر حاصل گفتگو کی ہے۔ اگر آخر میں حواثی و سے دیے جاتے تو بہتر تھا۔ جاست
صاحب کی تحریز" رجمان بابا (پشتو کا ایک عظیم شاعر)" خوب ہے۔ امید ہے آئندہ بھی ہماری صوبائی اورعلا قائی
نران وادب کے اہل علم وَن پر مضامین آتے رہیں گے تاکہ اردو جانے والے اُن کے فن سے بھی واقف
ہوں۔ افغاں قاضی کامضمون" اردو رہا تی کا سفر فراق تک" ایک کمزور مضمون ہے عنوان بہت جا ثدار مگر سے
مضمون" تو قع پر پورائیس اُتر امیاں غلام قادر کی تحریز" کو سے کی داستان عشق" دلیے ہے۔ میاں غلام قادر
صاحب نے اپنے ایک استاد جناب بیٹر ت کیتی رام کی پرکشش شخصیت کا اچھا خاکہ کھینچا ہے۔ پیڈر سے صاحب

ڈاکٹرعاصی کرنالی صاحب کا انشائیہ'' لکیریں'اور تعیم فاطمہ علوی کا افسانہ''روثن ستارا''متاثر نہیں کرسکے۔ پروفیسرڈاکٹرمعزالدین کی پروفیسرسیدوقارعظیم پرتح برمتاثر کن ہے۔ حمدونعت کا انتخاب دل و د ماغ کوروثن کر گیا۔غزلیات'ر باعیات اورقطعات کا انتخاب بہترین ہے۔

نظموں میں محشر زیدی (تلقین صبر ) پروفیسر آفاق صدیقی (اجزے گھر کی یاد) اور گلنار آفرین (سمندراور زندگی) ہے بہت لطف اندوز ہوا۔نفذونظر میں مصرین نے کتب پرتبصرہ کاعق ادا کردیا ہے۔ "الاقرباء" کی ایک انفرادیت خبرنامہ بھی ہے۔ اس جھے کی ہر چیز میں دلچیسی کاعضر نمایاں

ہے۔اس شارے میں آپ کا انٹرو یو بہت اہم ہاس تفصیلی گفتگو سے بہت ی با تیں معلوم ہو کیں۔

یں کسی بھی پر ہے ہیں سب سے پہلے خطوط کا معاملہ کرتا ہوں اہلی علم کے سجیدہ خطوط نظریہ سازی کا مجھی کرتے ہیں۔ اس شارے ہیں مشکور حسین یا دیمشر زیدی، پروفیسر ڈاکٹر خیال امروہی اور بابر نہم آسی کے خطوط بہت اہم ہیں۔ خصوصاً محشر زیدی اور نہیم ہابر آسی کے خطوں نے تو آبھیں کھول دیں۔ منصور عاقل صاحب یہ آپ کی جراکت مندی ہے کہ آپ بڑی غیر جانب داری سے ہرتئم کے خطوط شاکع کرتے ہیں اورخود پر تنقید ہرداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی کاوشیں لائق تحسین اور قابلی تظلید ہیں۔

# امجد قريشي بهاولپور

# مسلم شیم \_ کراچی

جولائی متبر ۲۰۰۳ و کاالاقربا موصول ہوا۔ یہ شارہ بہت خوبصورت لگا بہت پیند آیا اس لئے نہیں کہ
اس شارے میں متعدد حوالوں سے میرانام چھپا ہے بلکدا ہے Form اور Content ہردواغتبار سے بعنی
ظاہری اور باطنی خصوصیات کیساں متاثر کن ہیں۔ مغرب میں اردوزبان وادب کے امکانات کے زیرعنوان
ادار یہ یُر مغز بھی ہے اور یُر معنی بھی۔ اردود نیا کی وسعق کا بیان جن حوالوں سے کیا گیا ہے وہ خوب ہے۔ اس
زبان کی پر برائی اور اسانی عالمگیریت کے خدو خال کی تر تیت و تھکیل میں جو پھھ کیا جارہا ہے۔ وہ زبان اردو کے
روشن تر اور وسیع تر مستقبل کی نشاند ہی کرتا ہے۔ مغرب میں جا کربس جانے والے جس طرح اسیخ ثقافی
ورشے بعنی اپنی زبان وادب کے لئے کوشاں ہیں وہ دوقعی قابل تحسین ہے۔ جھے یقین ہے کہ وہاں آباد ہونے
والے قلم کاران محاشروں کے اقد اراور طرز احساس سے بیگا نہیں رہ سکتے لہذا ان کی حیثیت میں شے رویوں

اور جانات کا درآنا قرین قیاس بی نہیں خوش آئد بھی ہے۔مغرب اس وفت فکروشعور کا مرکز ومحور ہے۔ کھلا ذبمن ر کھنے والے ادیب مغرب کی ترقی یافتہ معاشرتی قدروں کی اردوادب میں ترجمانی کر کے اپنی زبان کو وسعت دے رہے ہیں اور مشرقی تہذیب کے لئے مغرب میں زم گوشہ بیدا کردہے ہیں آپ نے وہال کی اردودنيا كى كالى بھيڑوں كابركل نوٹس ليا ہےاوران قلم پيشەزائرين مغرب كوبہت بى ٹھيك انداز ميں هدف بنايا ہے۔ ہارے شہریس بہ باضابطہ کاروباری ادارے کی صورت اختیار کر بیکے ہیں۔ آب کا تفصیلی انٹرو یو بھی پڑھا مستفید بھی ہوااور محظوظ بھی۔ زبان اردو کے باب میں آپ کی رائے صائب ہے کداردوزبان کی ہمہجہتی وهمه میری کا بنیا دی سبب اس کی محلیل وانجذ اب کی اسانی صلاحیت ہے بدلفاظ دیگر آپ نے بدیری درست بات بتائی ہے کداردو زبان کی سب سے بری خصوصیت بیہ ہے کہاس میں دوسری زبان کے افغاظ جذب ہوجاتے ہیں جن دیگرمضامین نے میری تو جہ خصوصیت سے مبذول کرائی ان میں جناب حمایت علی شاعر کامضمون رحمان بابا کے علاوہ اردور باعی کاسفر فراق تک تحریر کردہ افشاں قاضی ، کوئے کی داستان عشق تحریر کردہ میاں غلام قادر "رجمان بابا" مضمون كے اختام برشائع شدہ ايك مختصر اشتہار اسلام كوبدنام ندكريں ـ بےحد ببند آیا بدونت کی بکار ہے بدروح عصر کی آواز ہے۔ کراچی شہرخصوبت کے ساتھ ماضی قریب میں جس وحشت وبربريت كاهدف بنااور غةبى انتباليندى اورجنون كےجو بھيا تك مناظراس شهركا نصيب بيناورعالمي تناظر میں بھی بیاشتہار بری معنویت کا حامل ہے۔ مسلم امہ کوموجودہ جنون اورائتہا پیندی سے نکالناوفت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ امن وسلامتی اور انسان دوتی اسلام کے بنیادی ستون کیے جاسکتے ہیں ہم ان سے انحراف کرکے جس راه پر گامزن ہیں وہ اجماعی خود کشی کاسفر ہے۔مسلم اُستہ لیخی تقریباً عدمسلم ممالک میں کہیں بھی کوئی قابل ذکر سائنسی ریسری کی روایت تبیس ہے ہم آج کی دنیا میں محض consumers بیں اور جن ایجادات اور دریافتوں سے (Inventions and discoveries) مستفید ہور ہے ہیں ان میں ہماراکوئی حصرتہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے ہم ترقی کے موجود امکانات اور تقاضوں کا ادراک عاصل کریں اور ترقی کیلئے کوشاں ہوجا ئیں۔بیدہ مکتہ ہے جوآج ہے تقریباً ڈیڑھ سوسال قبل سرسید احمد خان نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔

ہوجا میں۔ بیدہ مثلتہ ہے جوآج ہے نظر بہاؤیر صوسال کل سرسیداحمد خان نے مجھانے کی کوشش کی ہی۔

زیر نظر شارے کی ادبی اور علمی قدرہ قیمت کا تغین کرنے کے لئے اس میں شامل بہت ہے تحریریں اور
نگار شات ہیں۔ پروفیسر ڈ اکٹر عاصی کرنا لی کا مقالہ'' نعتیہ شاعری'' خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ غرض
بیکہ بیشارہ دیگر شاروں کی طرح متواز ن اور معتبر ہے جس میں مختلف مکا تیب فکر کے قلم کاروں کی تحریریں شامل

ہیں جن کے باعث بیشارہ اور آپ کا ادارہ ایک و تبع فورم (Forum) بن گئے ہیں۔ بیروش خیالی اورخرد افروزی کی روایت کی خصوصیت ہے۔

اپنی نثری تحریبهی ارسال خدمت کروں گا۔ سردست اپنی دونظمیس دوا کابر کے توالے سے فسلک کردہا ہوں۔ ہاں ایک بات کہنے سے دہ گئی ہے اور وہ ہے تیمر و کتب کا شعبہ۔ جھے اپنی کتاب ' تناظر' برڈ اکثر توصیب تبہم کا تیمرہ بہت پہند آیا اختصار کے ساتھ جس جامعیت سے کتاب پردائے زنی کی گئی ہے اس کا اعتراف نہ کرنا کوتا ہی ہوگی ڈ اکٹر توصیف تبہم کومیرا سلام اور شکر ہے کہدیں۔ ان کے دیگر تیمرے بھی پڑھے اور جامعیت اور اختصار کے ساتھ باتوں کو سینے کا جو ہروہ در کھتے ہیں قابل شتاکش ہے۔

# گفتارخیالی\_مظفر کڑھ

رسالے کے مندرجات میں ابھی تک حصہ مضامین میں ''نعتیہ شاعری قباحتیں اور زاکتیں''از استاد محترم پروفیسر عاصی کرنالی، رحمان بابا پر جمایت علی شاعر کا مضمون گویئے کی داستان عشق ،اردور باعی کاسفر فراق تک افشاں قاضی صاحبہ اور سیدمحمہ ارتفی ملا واحدی ازمحم شفیع عارف د ملوی مطالعے کی تحریریں ہیں انشا تیہ در کیسریں' ڈاکٹر عاصی کرنالی۔ پروفیسروقار عظیم عظمت واستقامت کا پیکر پڑھنے کی چیزیں ہیں۔

منظو مات غزلیں ڈاکٹر عاصی کرنالی۔سلطان صبر وائی عبدالعزیز خالد، پروفیسر ڈاکٹر خیال امر ہوی، صادق نیم اور منصور عاقل کے علاوہ گلنار آفرین خوب پہند ہم کیں۔ڈاکٹر خیال امر وہوی کے قطعات بھی دل کو سکےالا قرباسہ ماہی کاا داریہ مخرب میں اردوزبان وادب کے امکانات ' خاصی معلومات مہیا کرتا ہے'۔

#### سيدمحبوب حسن واسطى \_كراجي

جولائی سمبر ۱۰۰۳ء کا الا قرباء کا تازہ شارہ ملا۔ دیکھ کر طبیعت خوش ہوگئی۔ ظاہر اُدیدہ زیب بھی باطناً انتہائی اعلیٰ معیاری مضامین سے آراستہ بھی پروفیسر ڈاکٹر عاصی کرنالی کامضمون نعتیہ شاعری ، قباحتیں اور نزاکتیں خصوصی دلچیں سے پڑھا۔ بے حدید تیا۔

محترم پروفیسرصاحب نے نعت کے موضوع پر تنقیدی اور تخفیقی مضامین لکھنے والے متعدد اہل قلم کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے نہایت ادب آمیز جراکت کے ساتھ بہت سی کام کی با نیں لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں جتی کہ احتیاط کا بیعالم ہے کہ اگر کسی نعتیہ شعر پر تحسین کی جاتی ہے تو شاعر کا نام درج ہوتا ہے۔ اگر کہیں تنقید وتعریض ہوتی ہے اور کوئی اختلافی ہات تکھی جاتی ہے تو شاعر کاحوالہ حذف ہوتا ہے۔ بیروش نہایت قابل تعریف ہے۔ بات بھی ہوجاتی ہے اور پردہ بھی رہ جاتا ہے۔ محترم پروفیسر عاصی کرنالی صاحب نے اپنے ہارہ (۱۲) موانعات نعت وممنوعات وثنائے رسول علی ہیاں کرتے ہوئے اپنی یہی روش رکھی ہے۔ چنانچے وہ فرماتے ہیں۔

"میں نے اس مضمون میں عموماً مثالوں ہے اور حوالوں ہے عدا گریز کیا ہے اسلے کہ مرحوم شعراء تو اب دنیائے آب دگل میں نہیں ہیں لیکن معاصر شعراء یا اُسکے ہوا خواہوں سے بیا تدیشہ ضرور ہے کہ وہ میری رائے ہے تنقق نہوں یا مجھے نظگی کا اظہار فرما کیں ۔۔۔''

محترم پروفیسرصاحب کی خدمت میں مودباندع ض کے دوہ اس خصوصی احتیاطی بنا پرصرف شعراء
کے نام ذکر ندکرتے تو حرج ندتھا مگروہ قابل اعتراض نعتیہ معرعے یا اشعار تو ضرور دردج قربادیے کہ تو فیح
مطالب و تنقیح موضوع میں جوقد ر تے شکی رہ گئی وہ تو دور بوجاتی اور بات زیادہ واضح بوجاتی مثلاً پہلی مانع نعت
مطالب و تنقیح موضوع میں جوقد ر تے شکی رہ گئی وہ تو دور بوجاتی اور بات زیادہ واضح بوجاتی مثلاً پہلی مانع نعت
و ممنوع ثناء رسول ("سرایا نگاری" محبوبان مجازی کے وہمی تلاز مات ولواز مات "دمجوبان مجازی کے کوچہ و
ہازار کی تر جمانی") کے سلسلہ میں محترم پروفیسر صاحب نے کوئی مثال درج نہیں کی اور اس لئے ہات تشدہ و
سی ازار کی تر جمانی اور اس اس محترم پروفیسر صاحب نے کوئی مثال درج نہیں کی اور اس لئے ہات تشدہ و سی محترم کی اور اس لئے ہات تشدہ و سی محترم کی اور اس کے بات تشدہ و سی مارت کے سی وحدت کے سوا
کیا ہے (دوسرا معرم کی ایک نعت (افراط و تفریط) کے سلسلہ میں معرم اللہ کے پیلے میں وحدت کے سوا
کیا ہے (دوسرا معرم کی ہو کچھ مجھے لینا ہے لیوں گامچہ سے (بید دوسرا معرم یہ پروفیسر صاحب نے ذکر نہیں
کیا ہے (دوسرا معرم کی ہو کچھ مجھے لینا ہے لیوں گامچہ سے (بید دوسرا معرم یہ پروفیسر صاحب نے ذکر نہیں
کیا ہے (دوسرا معرم کی ہو کی مثال درج نہیں۔
کیا کی "احد واحد میں مرف میم کا پردہ"۔ چوتھی مانع نعت (علوم و معارف نیوی) (حضور کو اللہ کی ماند عالم غیب و شعود قرار دینا) یہاں بھی کوئی مثال درج نہیں۔
غیب و شعود قرار دینا) یہاں بھی کوئی مثال درج نہیں۔

محترم پروفیسر کرنالی صاحب اردواد بیات کے متبہ بقر مالم اوراستاد ہیں۔ جھےان پراعتراض مقصور نہیں گرزارش صرف بیہ کہ وہ بعض معاصر شعراء یا ان کے ہوا خواہون کے عدم انفاق یا تفکی کا آخرا تنا خیال کیوں کریں۔ وہ اپنے موضوع کی تنقیح وتو ضیح واستدلال پر کیوں نے نظر رکھیں۔ ہمیں تو ان سے بیٹو تع ہے کہ اس موضوع پر کالج و یو نیورٹی کے طلباء و طالبات کیلئے وہ ایک شخیم کتاب تکھیں تا کہ اردواد بیات کے اعلیٰ مدارج کے طلباء اس سے استفادہ کر سکیں۔ بس بیکا فی ہے کہ وہ ان موافع نعت کے شعراء کانام نہ تکھیں۔

ای شارہ کا دوسرامضمون عبدالمبیداعظمی کا''قدیم فاری شعراء کے دواوین' ہے۔ ڈاکٹر الیاس عشق کا تجزید حقائق کا ترجمان معلوم ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایرانی شاعر شیخ علی حزین کو اتنی عزیت دیں اور ان کی مدح سرائی کریں اور وہ ہم سے نفرت کریں۔ شاعر اور نفرت ....! شاعر تو محبت کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس کے قلم سے تو محبتیں جنم لیتی ہیں۔ شعر و حکمت کا ہملانفرت سے کیاتعلق!

# يروفيسرآ فاق صديقي - كراجي

الاقرباء کاشارہ نمبر ۳ جلد نمبر کا بات جولائی تا متبر ۲۰۰۷ء مجھے برونت ل گیا تھا۔ دلی شکر گزاراور مینون کرم ہوں کہ صفحہ الا پرمیرے چنداشعار یا بیت بعنوان ' اجڑے گھر کی یا دُ 'شامل اشاعت ہوئے۔ان میں آخری بیت کا پہلام صرعہ بھول چوک میں بھے لکھ گیا تھا۔اس خلطی کو آپ حضرات نے ' تبدیلی بحر۔۔۔ من ایجاد کہ ایجاد میں بہمول کیا۔ بڑھ کر بڑالطف آیا۔ کاش ہمارے ادبی جریدوں کے مدیران محترم الی بی نظر سے شامل اشاعت شعری تخلیقات کود کھ لیا کریں۔اصل بیت بچھ بول ہے کہ

البیلی کچھ صورتیاں جب میرے سائے آتی ہیں دل تو اور کہیں ہوتا ہے انکھیاں دل بن جاتی ہیں اور میں نے کھالیں میں جھالیلی صورتیاں اور میں نے ککھابوں ۔

الاقرباء کا ہر شارہ تا زہ تنازہ شعری تخلیقات کوش افسانوں اور مضامین کے ساتھ بڑی عمر گی سے منظر عام پرآتا ہے۔ میرے نام جوآپ بھیجتے ہیں اس سے ادب کے بی طالب علموں کا ذوق مطالعہ مستقیض ہوتا ہے۔

میں تعمیم قلب سے آپ اور آپ کے رفقائے کا رکودلی مبار کباد پیش کرتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں کہ
اظہار ممنونیت میں خاصی تا خیر ہو جاتی ہے کیونکہ کراچی کی تقریباتی مصروفیات میری اپنی معاشی تک و دواور
سید سے ہاتھ میں شدید درد کے سب کھے لکھنے میں کوتا ہی ہوتی ہے۔ بیاچھانہیں لگتا کہ خط کسی اور سے لکھوا کریا
کیوز کرا کے حاضر خدمت کردں۔

پھے تھے کریں حاضر خدمت ہیں جو غیر مطبوعداور و تازہ ہیں۔امیدہ آپ کو پہند آئیں گی۔کیا اچھا ہو کہ آپ بھی کراچی تشریف لائیں' ہم آپ کے اعزاز میں شایان شان محفل ہے اکیں اور آپ کے قدران مگہائے عقیدت ومحبت پیش فرمائیں۔

میری تازه کتاب بینی خودنوشت کی دوسری جلد عنقریب شائع مور بی ہےاس کے ایک ورق کی نقل بقلم خود حاضر ہے۔ کارساز حقیقی سلامت ہا کرامت رکھے۔

# پروفیسرخیال آفاقی - کراچی

#### 🌣 حاشيه ملاحظه فرمايج

المرا يروفيسرماحب في الين السفات (فل سكيب) يمشمل مراسله كاافتام بيكه كرفر مايا بيك د كايت بودب مايال به فاموشي اداكردم" بهر حال قلر عمل مين توازن يا عدم توازن ان كااينا مسئله بيكن جم معذرت خواه بين كهاول تو بخوف طوالت بهم ان كامراسله تذرقار كين تبيل كرسك دوم يدكهمراسله كي زبان اورلب ولجدندان كيشايان شان باورنه "الاقربا" سمى اليي تحرير كوجونا كفته بهدالقاب وآداب اورتدبر باخته جملول برمشتل جومعرض اشاعت مي لانے كامتحمل جوسكتا به مظريب كم موصوف كاليك مراسله الاقرباءكى اشاعت الريل تاجون ٢٠٠١ (ص١٢١-١٢١) من شالع مواجس من عجمله ديكر ارشادات ميرجمله بهي شامل ففاكه "الاقرباء بين چيپنے والى شاعرى كوئى قابل رشك نبيس موتى وہى تھے ہے خيالات اور فرسوده مضامین کوئی تنوع کوئی نیایی نبیس "نیز مارے ایک محتر مقلمی معاون پر وفیسر ڈاکٹر خیالی امروبی کے اس شعر پر کے "وجدان وکیف غالب ختد کی جان تھے۔ ساغر قلم کماب بی ان کے نشان تھے''۔شاعری میں بادہ وجام اوراس قبیل کے دیگر الفاظ کو جوعلامت اسنعال ہوتے ہیں پروفیسرصاحب فے شدید تقید کاہدف بناتے ہوئے فرمایا کہ ایعنی غالب کی شناخت محص کتاب وقلم سے نہیں بكاس فبرست بيس ساغركواوليت حاصل ب\_اسلىلىن قارئين كرام حاشيهي ادارتى معروضات بهى ملاحظ فرماس يي-بروفيسرصاحب كاكلام الاقرباء "مين اشاعت پذير موتار باب اورد يكرمعاصرين كاكلام بهى جن عي معروف ومتازصف اول كي شعراشال بين چنانچ ايك مهذب ومدلل روهمل آيا جوقار كين كرام الاقرياء جولا كى تاسمتبر ٢٠٠٠ كى اشاعت یں محتر محشرزیدی اور ڈاکٹر خیالی امر موی صاحب کے مراسلات کی صورت میں ملاحظفر ماسکتے ہیں کدمارا مقصد بھی مراسلات كے صفحات ميں واتيات ومتا تھات كويس بلك صحت مندعلى وادبى مباحث كونذر قارئين كرتا ہے۔ادارت كاس حق كويروفيسر صاحب تسلیم نہ کریں محراد فی محافت کی بیا بک متفق الیدروایت ہے کدد برحشو وزوا نداور غیرضروری مواد کی منتیخ واصلاح کے لئے اپنی صوابدید کو ہروئے کار لاسکتا ہے۔ ہروفیسر صاحب کو یقین کرتا جاہیے کہ جس طرح جمیں آج تک ان سے بالشافہ شرف ملاقات حاصل نہیں اس طرح محترز بدی ہے بھی ماری صورت آشنائی تک نہیں صرف"الاقرباء "مارے عائبان تعارف کا ذریعہ بالبت ڈاکٹر خیالی امروہی ہے ماری دیر بینہ یا واللہ ہے لیکن مارا اولی مسلک شاہ ہے کہ" ہم \_\_\_\_ قالب کے طرفدار جین 'البذا پروفیسر موصوف کواپن بیفلط جی دور کرلین جاہیے که' امرو بدے پروفیسر صاحب جوعالب کوا کی شراب لوشی اور دنی کو غالب کے بادہ وساغر کے حوالے سے پہلے نتے ہیں اور لاہور کے مشر زیدی جو برعم خودسرجن ہونے کا دعویٰ کر کے اعظم بھلے محت مندشعروں کا آپریش کرتے چرتے ہیں آپ کے مقرب خاص اور نور تنوں میں سے ہیں''۔

محترم پروفیسری ایک غزل بم شریک اشاعت کردہ ہیں کہ بیا نکا عطیہ ہے لیکن متعقبل میں ہم کسی ایسی بحث میں ملوث ہونے سے قاصر ہیں جونے صرف بے عنی ہو بلکہ آ داب شائنگی اور ثقابت کے بھی منافی ہو۔ (ادارہ) خبرنامه الاقرباءفاؤنڈیش (ارائینِ کیکئے)

# احوال وكوا ئف

#### الادت باسعادت

الاقرباء فاؤیڈیش کے نائب صدرمحتر مسیدمتاز اللہ سالاری کے فرز کرجناب سید مرثر اللہ سالاری کو اللہ سالاری کو اللہ سالاری کے فرز کرجناب سید مرثر اللہ سالاری کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری کی بیٹی عطافر مائی ہے۔ ولادت ۲۵ جون بروز جمعتد المبارک ۲۰۰۴ء ہوئی نومولودہ کا نام سیدہ شمر فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اس برمسرت ومبارک موقع پرادارہ محترم متناز اللہ سالاری عزیزی مدثر اللہ و عزیز کی مدثر اللہ و کریے کا مدرد اللہ علیہ دعا کرتا ہے۔

الم سيغفنفر سالاري كي ميثرك مين شاندار كاميابي



سید ففنفر سالاری مشیر قانونی الاقرباء فاؤنڈیش جناب سید ففراللہ سالاری کے بونہار فرز تد ہیں۔ صدیق پلک اسکول راولینڈی کے بہترین طلباء میں ان کا شار ہوتا ہے۔ مرشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی انہوں نے تعلیمی شعبہ میں بہترین کارکردگی کا ریکارڈ قائم رکھا اورمیٹرک سائنس کروپ کا اعتجان ماشاء اللہ کریڈ 1- 4 میں باس کیا۔ انہوں نے مجموعی طور پر ۲۲ ما 20 میں جاس کیا۔ انہوں نے مجموعی طور پر ۲۲ میں 20 میں جاسکیا۔

میں ان کا ارادہ انجینئر مگ کرنے کا ہے۔ تعلیم کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیلتے ہیں ۔ تحریری دتقریری مقابلوں اور مباحثوں سے خاصی دلچہی ہے۔ چنانچیا کثر و بیشتر مختلف اسکولوں اور تنظیموں کے زیراجتمام منعقدہ مقابلوں میں شرکت کر کے انعامات جینتے رہتے ہیں۔

اداره میٹرک میں شائدار کامیا لی پرانبیں اور تمام الل خاندکود لی مبار کباد پیش کرتا ہے اور مستقبل میں ہر شعبہ زندگی میں ایسی شائدار کامیا ہوں کیلئے دعا کو ہے۔

#### ث حمام وحيد ن 1-A حاصل كيا

حمام وحیر مجلس منظم الاقرباء فاؤنڈیش کے رکن محتر مسید آفاب احمد وبیکم آفاب احمد کواسے
اور بریکیڈیئر جناب اخر وحید کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے بھی میٹرک کا اعتجان ۱۸۷ مجموعی نمبر حاصل
کرے 1-4 کریڈیس پاس کیا ہے۔ آپ آری پبک اسکول کو ہائ کے طالب علم تصاور وہاں کے بہترین
طلباء میں شار کے جاتے تھے۔

ادارہ انہیں اور ان کے والدین و اہل خانہ کواس شاعدار کامیابی پر دلی مبار کہاد پیش کرتے ہوئے مستقبل میں بھی الیں بے شار کامیابیوں کیلئے دعا کرتا ہے۔

اعتراز



سیده سدره سالاری بھی مشیر قانونی الاقرباء فاؤیڈیشن جناب ظفر الله سالاری و بیکم نیر سالاری صاحبہ کی دختر نیک اختر ہیں۔ انہوں نے اس سال کلاس نیم (سائنس کروپ) کا احتمان پاس کیا ہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر ۱۳۹۰ (۸۵ فیصد) نمبر حاصل کئے ہیں۔ بیسر سید کرلز اسکول کی طالبہ ہیں۔ ان کونعت خوانی سے دلچیں ہے اکثر مقابلوں میں حصہ لیتی رہتی ہیں۔

ادارہ کلاس مم میں شائدار کامیا ہی پر آئیس جناب و بیکم ظفر سالاری اور تمام اہل خانہ کودلی مبار کنباد پیش کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آئیس الی بے شار کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ آبین

## مریم احمدنےO'level میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی

مریم احمد جناب سید تعیم احمد سیر شری جزل الاقرباء فاؤنڈیشن کی ہونہارصا جزادی ہیں۔ EME High سے تعلیم کی ابتداء کی۔ وہاں کی ذہین وعلم دوست طالبات میں ان کا شار ہوتا ہے۔ غیر نصالی O'level سے اسکول کی طرف سے O'level سے اسکول کی طرف سے Edencel, London University, Exams, 2004 میں انہوں نے آٹھ مضامین امتحان کیلئے منتخب کے اور تمام میں A's ماصل کے۔اور یوں مجموعی طور پر کھائی۔انہوں نے آٹھ مضامین امتحان کیلئے منتخب کے اور تمام میں B' ماصل کے۔اور یوں مجموعی طور پر

s '84 حاصل کر کے وہ پورے اسکول میں سرفہر ست رہیں اوراؤل پوزیشن ہولڈر کاریکارڈ قائم کیا۔ جو بلاشبہ ایک اعلیٰ ترین اعز از ہے۔

مستقبل میں وہ انجینئر تک کے شعبہ سے وابستہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ادارہ ان کواس شائدار
کامیابی پردلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں ان کے ارادوں میں اعلیٰ ترین کامیابیوں کیلئے دعا کرتا ہے۔۔
سیرٹری جزل جناب سیدھیم احمد و بیٹم ظلمی احمد اور دیگراہلِ خانہ کو بھی یہ خوبصورت لحد بہت بہت مبارک ہو۔۔!

کے رابعہ جمال کا بو نیورسٹی ٹاپ ٹیمن میں شار:

رابعہ جمال الاقرباء فاؤنڈیشن کے رکن جمال ناصر خان صاحب کی دختر ہیں۔ بچپن بی سے نہایت ذہیں اور علم کی دلدادہ ہیں۔ پرائمری اور سینڈری تعلیم اللہ B.C.C سینڈری ٹیکنیکل سکول بفرزون کرا پی سے حاصل کی اور بھیشہ پورے سکول ہیں ٹاپ کرے گولڈمیڈل حاصل کئے۔ میٹرک A-1 گریڈ میں پاس کیا۔ قاصل کی اور بھیشہ پورے سکول ہیں ٹاپ کرے گولڈمیڈل حاصل کئے۔ میٹرک A-1 گریڈ میں پاس کیا۔ آج کل N.E.D یو شورٹی کرا چی میں میکیئیکل انجینئر گل سال دوئم کی طالبہ ہیں۔ پہلے سال میں ان کی کارکردگی بہترین رہی۔ "مکینک" کے پر بے میں انہوں نے 100% نمبر حاصل کئے اور "جیمنس پاکتان" کے اسکالرشپ کیلئے نامز دہوئیں۔ یو نیورٹی کے ٹاپ ٹین طلباء میں ان کا نام شامل ہے۔ قبلیم اور صرف تعلیم ان کی زندگی کا نصب انعین ہے۔

اداره اتنی ساری کامیابیوں پرعزیزه رابعهٔ جناب جمال ناصر دبیکم حناجمال صادبه کود کی تبنیت پیش کرتا ہے۔ کی عاکشہ جمال کی میٹرک میں اعلیٰ ترین کارکر دگی:

عائشہ جمال بھی جناب جمال ناصر کی صاجز ادی ہیں۔ اپنی ہوی بہن کی طرح ہے بھی انتہائی ذہین اورعلم کی ہوئے قین ہیں۔ ہر کلاس میں اعلیٰ کارکردگی ہر گولڈ میڈل اورتعریفی اسناد حاصل کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے بھی K.B.C.C سیکول سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس سال انہوں نے میٹرک سائنس گروپ کا امتحان A-1 گریڈ میں پاس کیا ہے اور ۵۹۸ فیصد تمبر حاصل کر کے اپنے ہی اسکول کی طالبہ کاریکارڈ تو ڈا ہے۔ تقریروں اورمباحثوں میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ گئ انعامات بھی جھتے ہیں۔ آئندہ طب کے شعبہ سے وابست ہونے کاعزم رکھتی ہیں۔ تندہ طب کے شعبہ سے وابست ہونے کاعزم رکھتی ہیں۔ نیوروسرجن بن کردکھی انسانیت کی خدمت کریں گی۔

ادارہ تعلیم شعبہ میں اعلیٰ کار کردگی پر انہیں اور تمام اہل خانہ کودلی مبار کباد پیش کرتا ہے۔اللد تعالی

#### انہیں ان کے نیک ارادوں میں کامیاب و کامران کرے۔ آمین-

## المره جمال نے کلاس مفتم میں فرسٹ بوزیش لی:

جمال ناصرصاحب کی ایک اور بونهار دختر وصری بہنوں کی طرح ابتداء سے لے کراب تک تمام کاسوں میں اعلیٰ کارکردگی رہی ہے۔ بمیشہ تعریفی استاداور انعامات حاصل کئے۔ اس سال انہوں نے کلاس بفتم اول پوزیشن میں Excellent ریمار کس کے ساتھ پاس کی ہے۔ یہ بھی K.B.C.C میں زرتعلیم بیس کی ہے۔ یہ بھی K.B.C.C میں زرتعلیم بیس کی بیوٹر سے دلیجی رکھتی ہیں۔ آ دم بی کمپیوٹرز سے ایک سالہ کورس ۱- ۹ کریڈ میں ۹۳ فیصد مارس لے کر پاس کیا ۔ تمام اہل خانداور عزیزہ خمرہ جمال کوان کامیا بیوں پرادار سے کی طرف سے دلی مبار کہاد ۔ اللہ انہیں الی بہت ی کامیا بیاں عطافر مائے۔ آمین ۔۔۔

#### الكي المريم جمال كى كلاس چهارم مين شاندار كامياني:

اور یہ بیں جناب جمال ناصر کی سب سے چھوٹی صاحبزادی نہایت ذبین محنت اور ہمہ وقت پر حائی میں مشغول رہنے والی ۔۔ اسکول کی بہترین طالبہ کا شرف حاصل ہے۔ اس سال انہوں نے کاس چہارم میں اول پوزیش حاصل کی اور %89.2 نمبر لئے۔ انہیں بھی کمپیوٹر سے بودی دلچین ہے للبندااس حوالے سے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں۔ حال ہی میں آدم جی کمپیوٹرز سے ایک سالہ کورس ۱- م کریڈ میں %89 نمبر حاصل کرکے یاس کی اسے کے ماسل کرکے یاس کی اسے مصل کرے یاس کی اس حاصل کی جانبیں ہیں آدم جی کمپیوٹرز سے ایک سالہ کورس ۱- م کریڈ میں %89 نمبر حاصل کرکے یاس کی اسے کے مصل کرکے یاس کی اس کے ایک کیا ہے۔

ادارہ اس شائد ارکامیا بی پر شمی مریم اور تمام اہل خاند کو تہنیت پیش کرتے ہوئے مستقبل میں ان کی کامیا بیوں کیلئے دعا کرتا ہے۔

## 🖈 سمتيحسن کا O'level ميں اعلیٰ کار کردگی:



سمیدحسن الاقرباء فاؤنڈیشن کےرکن جناب حسن سجاد وہیکم عالیہ سجاد صاحبہ کی ہونہار صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے کیمبرج یو نیورش عالیہ سجاد صاحبہ کی ہونہار صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے کیمبرج یو نیورش کی O'level کا استخان پاس کیا ہے۔ اور گرلز ونگ میں فرسٹ پوزیشن کی ہے۔ یہ ہیڈ اسٹارٹ سکول کی طالبہ ہیں۔ انہوں نے 9 مضامین کا استخاب کیا تھا۔ جن میں سے ایک مضمون پہلے ہی 'A' کے ساتھ پاس

کرچکی ہیں جبکہ بقید آٹھ مضامین انہوں نے ایک ساتھ دیئے۔ ان میں انہوں نے 7A's اور ایک 'B' حاصل کیے۔ شعبدان کافائن آرٹس حاصل کیااور یوں مجموع طور پر انہوں نے 9 مضامین میں 8'88اور 18 حاصل کیے۔ شعبدان کافائن آرٹس ہے۔ انہوں نے بیکورس دوسال کی قلیل مدت میں بغیر کسی دوسری مدد کے استے شاعدار رزائ کے ساتھ کمل کیا۔ جس کے اعتر اف میں ان کو 1evel کم کرنے کیلئے سکول کی طرف سے اسکالر شپ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے سکول اور ترکی کی حکومت کی طرف سے انہیں سکول کے دوسرے 18 ٹاپ کلاس طلباء کے ساتھ دوسی کو تعلیمی دورہ پر بھیجا جا رہا ہے جہاں ہیدیا کستان کی نمائندگی کریں گی۔

سمیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ فیرنصانی سرگرمیوں میں بھی ہوے چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ انہوں نے پھولوں کی ہجاوٹ سلاد تیار کرنے اورای طرح کے بہت سے مقابلوں میں شرکت کر کے انعابات ہجیتے ہیں۔ سکول فنکشنز میں بھی ڈراموں میں نمیوز یکل مقابلوں اور ڈانس وغیرہ میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ پارلیم دفیر ی معبادہ سکول فنکشنز میں بھی شرکت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سکول نیوز میں بھی شرکت کرتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سکول نیوز میگڑین کیلئے بھی احز ازی طور پر کام کیا ہے۔ سمیہ ساتی فلاح و بہبود کیلئے بھی ہزے ہو ش وجذبہ ہے کام کرتی ہیں۔ اس سلطے میں انہوں نے اپنے سکول میں ایک میگڑین متعادف کرایا۔ جس کا مقصد ستی بچوں کو قعلیم سے ہیں۔ اس سلطے میں انہوں نے اپنے سکول میں ایک میگڑین متعادف کرایا۔ جس کا مقصد ستی بچوں کو قعلیم سے دوشتاس کرانا تھا۔ گذشتہ سرال انہوں نے EP بینڈ کے تعاون سے ایک میوز یکل کنر شرک کا اہتمام کیا جس کی منام آمد نی پاکستان فاؤنڈیشن فاکنگ بلائنڈ نس (PFFB) کے فنڈ میں دی گئی۔ آج کل بھی وہ چر پٹی شو کرانے کیلئے ہو کی منت کردی ہیں۔ آئی گیا گیا تھا جس کیلئے ہزاروں طلباء نے درخواشیں دیں جن میں سے صرف ۱۱ الوکیاں ختی ہو کیں اور ان میں ایک سی سے سرف ۱۲ الوکیاں ختی ہو کیں اور ان میں بھی کی سے سرف ایک سی سی سوف و میر نمائش میں بھی سے میں انہوں سوف و میر نمائش میں بھی شرکت کی اور ایک و یہ سائے میں انہوں میں جن میں اور ویں سوف و میر نمائش میں بھی شرکت کی اور ایک و یہ سائے میں انہوں میں جن میں اور ان میں میں کی اور ایک و یہ سائے میں انہوں میں ایک میں انہوں میں ایک میں انہوں میں میں کی اور ایک و یہ بر نمائن میں ایک میں کا اور ایک و یہ بر نمائن میں جی کی اور ایک و یہ بر نمائن میں ہیں۔

سمتے کواللہ تعالی نے بے ہناہ صلاحیتوں سے نواز اہے۔ کھے کر گزرنے کے جذب اور محنت نے ان
کی صلاحیتوں کو جلا بخشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیم سے لے کر ہر شعبۂ زندگی میں کامیاب ہیں۔ اپنی ان
کامیا بیوں پروہ اللہ تعالی کاشکر اوا کرتی ہیں کہ جس نے آئیس اس قابل بنایا۔ اس کے بعدوہ اپنے والدین ک
با انتہا شکر گزار ہیں کہ جن کی رہنمائی اور ہر ہرفتدم پر تعاون نے آئیس کامیا بیوں سے ہمکنار کیا۔۔
اوارہ سمتے حسن کے جذبات واحساسات کو جووہ وکھی انسانیت کیلئے اپنے دل میں رکھتی ہیں۔ قدر کی تگاہ سے

و يكتاب-اوردعاكرتاب كراللدرب العزت أنبيل ان نيك مقاصديل كامياب وكامران كري-آين-

#### 🖈 سعادت عمره:

گذشته دنوں سیکرٹری جزل الاقرباء فاؤنڈیشن جناب سیدھیم احمدائے اہل وعیال اور والدہ محترمہ کے ہمراہ بیت اللہ شریف تشریف کے تقے۔ وہاں سب عمرہ کی سعادت سے مشرف ہوئے۔اللہ تعالی شرف تبویت ہے تا میں فاؤنڈیشن اور ادارہ سہ ماہی الاقرباء آبیں اور تمام شرکائے سفر سعید کو اس مبارک موقع پردلی تہنیت پیش کرتے ہیں۔

#### الله شادى خاندآ بادى:

رکنِ الاقرباء فاؤنڈیش جناب سیدمنسوب علی زیدی وبیکم فیروزه زیده صاحبه کی صاحبزادی ڈاکٹر منزه زیدی اورحافظ سیدمحیرمنصور تشکیل مورحه ۲۵ جولائی ۲۰۰۴ء بروز جمعته المبارک الحمد بلندرهند از دواج میں منزه زیدی اورحافظ سیدمحیرمنصور تشکیل مورحه ۲۵ جولائی ۲۰۰۴ء بروز جمعته المبارک الحمد بلندرهند از دواج میں میں کیا گیا تھا۔اراکین الاقرباء مسلک ہو گئے۔۔ شادی کی خوبصورت ویروقار تقریب کا اہتمام مارگلہ موقع پرشرکت کی ۔جن کی تواضع اور خاطرو فائر تشرکت کی ۔جن کی تواضع اور خاطرو مدارات پرتکلف عشائیہ سے گی گئی۔۔

ادارہ سہ ماہی الاقرباء اس مبارک و پُرمسرت جیون بندھن پرمحتر مسید محبوب علی زیدی جناب منسوب علی زیدی و بیکم فیروزہ زیدی صاحبہ دیگر اہلِ خانداور دولہا ورابن کودلی مبار کباد پیش کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ زیدگی کے اس حسین سفر میں عزیزہ منزہ اورعزیزی منصور تکلیل کوسداخوش وخرم رکھے۔آ مین ثم آمین۔

#### الميكم طيبة فأب صاحب كوصدمد:

محترمہ بیکم طیبہ آفاب رکن مجلس انظامیہ الاقرباء فاؤنڈیشن کے برادر جناب راشد انساری مخترمہ بیکم طیبہ آفال فرما گئے۔ آپ کافی عرصہ علیل تھے۔ گذشتہ سال بیوسٹن کے بہتال بی ان کا بسلسلۂ عارضہ قلب بائی پاس اور ایک میجر آپریشن ٹیومر کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن آپ صحت یاب نہ ہوسکے۔۔ اراکین فاؤنڈیشن اور ادارہ سمائی الاقرباء اس سانحہ رحلت پردکھ کا اظہار کرتے ہیں اور بیگم صاحبہ وگیر لوا تھین وائل فاند کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحت کرے اور جنت الفردوں میں باند درجہ عطافر مائے۔ اور بسمائدگان وجملہ ایل فائدان و بیگم صاحبہ کو بیصد مرعظیم برداشت کرنے کا ہمت

#### وحوصله عطافر مائے۔ آبین

#### انقال يُر ملال:

جناب سيد نذرعلى زيدى ركن مجلس انظامية القرباء فاؤندين كي سيرهى اوران كى بهوعزيزه عظلى فرحان كه والدمحترم خورشيدا حركز شته ماه انقال فرما مجيدة آپ كهد دول سي شديد عليل تقدانجا كاكا ويك انجير كرانى اور كربائى پاس-آپ كيلئ جان ليوا فابت بهوئ غم وائده ه كاس موقع پراداره آپ كم منفرت ميس براير كاشريك ميدادران كي مغفرت ميس براير كاشريك ميدادران كي مغفرت من براير كاشريك ميدادران كي مغفرت فرمائي مائير كاشريك ميدادران كي مغفرت فرمائي مائير كاشريك ميدادران كي مغفرت من براير كاشت كرن كاحوصله فرمائي من منافر مائير منافر منافر مائير منافر مائير منافر مائير منافر مائير منافر مائير منافر مائير منافر منافر مائير منافر منافر منافر منظم منافر مائير منافر منافر

#### المنافر ملت سيدآ فأب احمد

رم بنج بلج ری ری

انتهائی دکھاورانسوں کے ساتھ بینجررتم کی جاتی ہے کہمتر م سید آفناب احمد رکنِ مجلس انتظامیدالا قرباء فاؤنڈیشن مورجہ ۸ متبر ۱۳۰۴ء بدھاور جمعرات کی درمیائی شب تقریباً ساڑھے گیارہ برخ اس دنیائے فائی سے رخصت قرما گئے۔اناللہ وانا الیہ راجعون — آپ تقریباً ایک ہفتے سے السرکی شدید تکلیف کے باعث ملٹری مہیتال راولینڈی میں داخل ہے۔آپ الاقرباء فاؤنڈیشن کے روح مہیتال راولینڈی میں داخل ہے۔آپ الاقرباء فاؤنڈیشن کے روح روال متھاور فاؤنڈیشن کے بائی ارکان میں آپ کاشار ہوتا تھا۔

آپ کی خوش طبی خوش اخلاقی اور خلوص نے احباب عزین واقارب اور اپنے اور بریائے سب کو ان کا گرویدہ بنادیا تھا۔ وہ ہزرگوں میں ہزرگ بروں میں ہوئے جوانوں میں جوان اور بچوں میں بچہ بن جالیا کرتے تھے۔ بچوں سے تو ان کوشق کی حد تک بیار تھا۔ بٹی اپنی ہویا پرائی اس پر جان چیڑ کتے تھے۔ ہرایک سے اتن محبت اور اپنائیت سے گفتگو کرتے تھے کہ اس کو بہی گمان ہوتا کہ وہ اس کو دنیا میں سب سے برایک سے اتن محبت اور اپنائیت سے گفتگو کرتے تھے کہ اس کو بہی گمان ہوتا کہ وہ اس کو دنیا میں سب سے ریادہ جا ہے ہیں۔ آپ کا شفقت بھر البح ، دھیما اور تھیم راغم ہراا تھا نے گھی می فراموش نہیں کیا جاسے گا۔ الاقرباء کی کوئی تقریب کوئی میں شنگ اور کوئی پروگرام ہوان کے بغیر بے رونق اور پھیکا پھیکا لگتا تھا۔ نو جوان الاقرباء کی کوئی تقریب کوئی میں شنگ اور کوئی پروگرام ہوان کے بغیر بے رونق اور پھیکا پھیکا لگتا تھا۔ نو جوان

نسل کی صحت مندسرگرمیوں اور تعلیمی شعبے میں بہترین کارکردگی کی حوصلہ افزائی کیلئے آپ اپنی اہلیہ محتر مہ طیبہ آفناب کے ساتھ ل کر ہرسال انعامات اور شیلڈز کا اہتمام کرتے ہتے۔ جو آپ کی علم پروری اور علم دوئی کا بین ثبوت ہیں۔ غرض میہ کہ وہ اپنی ذات میں ایسی انجمن ہتے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا ---

جناب سید آفاب احد ۱۸ جنوری ۱۹۳۱ء کو یوپی (بھارت) میں ضلع بلند شہر کے ایک قصبہ گلاؤشی میں پیدا ہوئے۔ سادات کا بیعلی و دپی اقد ارکا حال خاندان ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی وجہ سے ایک شہرت رکھتا تھا۔ جناب آفاب احمد نے مسلم بائی سکول بلند شہرے میٹرک اور مسلم یو نیورٹی علی گڑھ سے ۱۹۲۰ء میں ایم الیس کی کیا۔ ازاں بعد پاکتان جمرت کی اور واپڈ اے ملازمت کا آغاز کیا۔

گڑھ سے ۱۹۲۰ء میں ایم الیس کی کیا۔ ازاں بعد پاکتان جمرت کی اور واپڈ اے ملازمت کا آغاز کیا۔

یہاں سے حکومت نے ۱۹۸۷ء میں آپ کوڈی ٹوئیش پر لیبیا بھیج دیا۔ جہاں آپ کا قیام ۱۹۸۳ء تک رہا۔

اور وہیں سے آپ امر بکہ بورپ اور بیشتر مسلم ماملک کے دوروں پر گئے۔ لیبیا سے واپسی پر آپ کا تقر ر

اسلام آبادی ڈی اے میں بطور Geo-hydrologist ہوگیا۔ یہیں سے آپ کا جولائی ۱۹۹۹ء کو

محترم آفاب احمد کے بسمائدگان میں اہلیہ کے علاوہ دوفر زنداور ایک دختر شامل ہیں۔ بیسب یے شادی شدہ اور صاحب اولا دہیں۔ بڑے بیٹے عران سید انجینئر ہیں اور امر بکہ میں مقیم ہیں۔ چھوٹے صاحبز اوے دیجان سید بینکر ہیں اور دوئی میں ملازمت کے سلسلے میں رہائش پذیر ہیں۔ جبکہ بیٹی ناکلہ سید سیالکوٹ میں ایے شوہر پر مجید ٹراختر وحیداور بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔

ادارہ سہ ماہی الاقرباء اور تمام اراکین فاؤنڈیشن جناب آفناب احدی اہلیہ محترمہ بیکم طبقہ اور
بچوں اور دیگرائل خاندو متعلقین کے تم بیل برابر کے شریک ہیں۔الله مرحوم سید آفناب احمد صاحب کے
درجات بلند کرے اور جوار رحمت بیل جگہ دے اور جملہ لوا حقین کو بیصد مہ عظیم برداشت کرنے کی طاقت
وحوصلہ عطافر مائے۔ آبین تم آبین۔

"آسان تیری لحد پرشبنم افشانی کرے"

## الاقرباء فاؤنديش كزيرا بهتمام محفل ميلا وكاانعقاد

الاقرباء فاؤنڈیشن کیجلس عاملہ کا ماہاندا جلال مورخد اجولائی ۲۰۰۴ء جناب ایس ایم حسن زیدی کی رہائش گاہ پرشام ۲۰ ہے منعقد ہوا۔ بعداز مغرب ایک روح پروراورا بھان افروز محفل میلاد کا انعقاد ہوا۔ جس میں الاقرباء فاؤنڈیشن کے اراکین بمعدائل خانہ شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر مہمانا ن خصوصی بھی اس محفل بایرکت میں شرکت کیلئے تشریف لائے۔ اس طرح تقریباً ۵۰ خواتین و مصرات نے اس محفل کورونق بخشی۔ بایرکت میں شرکت کیلئے تشریف لائے۔ اس طرح تقریباً ۵۰ خواتین و مصرات نے اس محفل کورونق بخشی۔

محقلِ میلاد کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تلاوت بیکم نسرین جاوید صاحب نے کی۔ جن خواتین وصرات نے حضور اکرم احرکتبی محرصطفی علیہ کے حضور نذرانہ نعت پیش کیا۔ ان بیل میزبان مخفل سید محصور نزرانہ نعت پیش کیا۔ ان بیل میزبان مخفل سید محصور نزرانہ نعت پیش کیا۔ ان بیل میزبان مخفل سید محصور نزرانہ نعت نوائی وسلام آباد کے متازیا می اول انعام یا فتہ آنسہ ارم کیلائی وسلام سیراحد امت برکانۂ شامل تحسیر احد ساجد دامت برکانۂ سیال محصور اکرم تعلقہ کی سیرت طیب پرخصوصی خطاب فرمایا۔ تقریب کا اختام صلاق وسلام کے حسین کھات کے ساتھ ہوا۔

بیگم نسرین جاوید صاحبے انتہائی عاجزی اکسار دل کی بے پناہ گہرائیوں اور پُرنم جذبات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حضور تمام حاضرین اور ملک وقوم کیلئے دعا کرائی - محفل میلادی کامیا بی دلیل بی ساتھ اللہ تبارک وقت تک ہم تن گوش رہے اور اس محفل کی برکات محسوس کرتے رہے۔

محفل میلاد کے اختیام پر الاقرباء فاؤنڈیشن کے صدر جناب سیدمنصور عاقل نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کدائی تئم کی مخلیں ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرتی ہیں اور ہم سب کیلئے روحانی سکون اور عاقبت سنوار نے کا موقعہ فراہم کرتی ہیں۔ اس موقعہ پرصدر فاؤنڈیشن نے جناب محرصن زیدی رکن مجلس عاملہ کا خصوصی شکریدادا کیا جنہوں نے نہ صرف بیمخل اپنی رہائش گاہ پر منعقد کی بلکہ تمام حاضر بن مجلس کیلئے ایک فصوصی شکریدادا کیا جنہوں نے نہ صرف بیمخل اپنی رہائش گاہ پر منعقد کی بلکہ تمام حاضر بن مجلس کیلئے ایک فصوصی شکریدادا کیا جنہوں نے نہ صرف بیمخل اپنی رہائش گاہ پر منعقد کی بلکہ تمام حاضر بن مجلس کیلئے ایک

## بغداد جل رہاہے

بغداد لئ رہا ہے ' بغداد جل رہا ہے انسانیت کاسیدغم سے پھل ر ہا ہے ہرسو بچھے ہیں لاشے ہرجاء ہے خوں کی بارش كريل مين پير ليو كا دريا ايل ريا ہے الل نجف یہ کیے غم کے پہاڑ ٹوٹے دل کرے بیکراں سے پہلو بدل رہا ہے بارود روز کنتی انسال نگل رہا ہے اس یاک سردیس کی بامال کی ہے جمت جس سے نجابتوں کا سورج نکل رہا ہے ناموس اہل ایماں اللہ کے حوالے اس آس کے سہارے ہی دل سنجل رہاہے

# سيدانظام الدين جيرت نعت⇔

اے ختم رسل، مالک مکل، جان مدید اے شاہ أمم، شاہ كرم ، شان مديد خاک در طبیه کی قتم مردد عالم سب آپ پہ قربان ہے سلطان مدینہ عاصی کی بھی اک عرض ہے اے قبلہ عاجات ہو پورا بھد شوق سے ارمان مدینہ تكريت ہوكہ كر كوك ہر سمت آگ پھيلى ہے فخر كہ ہوں آپ كى امت ميں شير ديں ہر گھرے ہی دھوئیں کا بادل نکل رہا ہے کو بندہ ناچیز ہوں سلطان مدید بجوں سے ماکیں بھڑیں کتنے ساگ اجڑے اب چشم تمنا مری اے شافع محشر ہے طالب دیدار گلتان مدینہ اس دلیس میں کہاں اب اس وامال کی مختدک کاٹے جبیں کتتی ہیں مرے شوق کی گھڑیاں انگاروں پر یہاں کا ہر مخص چل رہا ہے۔ اب مجھ کو بلا کیجئے سلطان مدید مغرب کاایک آقا طاقت یہ ہو کے نازاں جیرت کی تمنا ہے کہ لیک کے وہ کیے در عرکی کے سانچ میں وطل رہا ہے یا جو اشارہ عبد ذی شان مدید

<sup>🌣</sup> البيغ والدمرحوم كي مير فيرمطلوبه نعت جناب سيدانيس الدين احمه ركن الاقرياء فاؤتريش في عطيه كي

# بَيِّم طِيبِهِ آفا<u>ب</u> «وگھريلو چيڪكئ"

🖈 بلكون كي خوبصورتي كيلئے:

اصلی شہداور کسٹرآئل برابر مقدار میں لے کراچھی طرح کمس کرلیں اور صاف تقری شیشی میں محفوظ کرلیں اور روز اندرات کوسوتے وقت اس مرکب کو پلکوں پرلگائیں چھاہی دنوں میں پلکیں کمی اور پُرکشش ہوجائیں گی۔

المهجيونليول سينجات كيلئ

چیونٹیوں کے گھر میں مٹی کا تیل ڈال کراہ پر سے چونا اچھی طرح چیٹرک دیں۔ چیونٹیاں وہیں رک جائیں گی اور کمروں کارخ نہیں کریں گی۔

الله كيرول ميس لكينن مضبوط كرنے كاطريقه:

اکثر دیکھا گیا ہے کہ کپڑوں میں لگے بٹن بہت جلد توٹ جاتے ہیں اوران کو دوبارہ ٹا نکنا پڑتا ہے۔ اس زحمت سے نیخے کا ایک موثر طریقہ بیہ ہے کہ کپڑے اور بٹن کے درمیان والی جگہ پر بے رنگ نیل پاکش لگا دیں۔اس سے دھاگے کے ریشے مضبوط ہوجا کیس گے اور بٹن جلد نہیں ٹوٹیس گے۔

الكرف كاطريقه:

متنكها كنده بوجائة واسترم بإنى من سود الماكراجهي طرح دعوليس بالكل نياموجائ كار

استرى صاف كرف كاطريقه:

اکثر استری کی مجل سطح پر جلئے کے داغ پڑجاتے ہیں۔ان داخوں کوصاف کرنے کا آسان طریقہ بیہ ۔ ہے کہ استری کو ہلکا ساگرم کرکے آستہ آستہ بلیڈ ہے دگڑ کر کپڑے سے صاف کرلیں - سطح چک جائے گی۔ کہ محصول سے نجات کیلئے:

جس جگه محصول کی بلغار مود بال تعور اسابود بندر کدد بیجئے کھیاں غائب موجا کیں گ۔

#### الى ميل مك جم جائة:

برسات اورسردی کے موسم میں اکثر نمک دانی میں نمک جم جاتا ہے۔ اس سے بچنے کیلئے نمک دانی میں نمک جم جاتا ہے۔ اس سے بچنے کیلئے نمک دانی میں چنددانے کچے چاول کے ڈال دیئے سے نمک نہیں جے گا۔

الم چیر سے کیلئے بہترین ٹا مک:

دو ثما ٹربلینڈر میں ڈال کراچھی طرح بلینڈ کرلیں اور پھراسے کھمل کے پڑے میں ڈال کر نتھارلیں۔
اس میں آ دھا کپ لیموں کارس ایک چچے گلیسرین اور دو چھے گلاب کاعرق ملالیں۔ تیار شدہ بیاوشن چہرے کی
رنگت کھارتا ہے۔ چہرے پر چک اور شکھنگی پیدا کرتا ہے۔ اور ہیڈ زبننے سے دو کتا ہے۔

کے کیل مہاسے اور ان کا علاج:

ایک گلاس دوده می تفوزی گندهک بھگودیں۔رات کوسوتے دفت اس کوچیرے پرالیس اور مج اٹھ کر تازہ دودھیں پانی ملاکر چیرہ دھولیں۔چندروز تک بیمل دہرائیں۔چیرہ کیل مہاسوں سے پاک ہوجائے گا۔ کہ خشک جلدوالی خواتین کیلئے:

ختک جلد کیلئے لیموں اور شہد کا کمیجرا کسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ختک جلدر کھنے والی خواتی کی وہا ہے کہ ہرتین چارون بعد لیموں اور شہد کو ملا کر چیرے پراچھی طرح لگا ئیں اور پندرہ منٹ بعد سادہ پانی سے چیرہ دھولیں۔ رنگت کھرنے کے ساتھ ساتھ چیرہ شکفتہ اور دکش ہوجائے گا۔

میرون کم کرنے کیلئے:

مجھلی اور مرغی کا استعال وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مینے نہار مندا یک گلاس پانی میں لیموں کا رس اور نمک ملاکر پینے سے بھی وزن کم ہوتا ہے۔ جبکہ مینے شام کی واک سونے پرسہا کے کا کام کرتی ہے۔ کہ محصند لگ جانے کی صورت میں:

اگر خونڈے سید جکڑ جائے اور سانس لینے میں تکلیف محسوں ہواور سینے سے کھڑ کھڑ کی آ واڑ آئے تو الی صورت میں اجوائن کا استعمال تریات کا کام کرتا ہے۔ اجوائن توے پر بھون کر کسی لوہے کی چیز سے ہلکا ہلکا کوٹ کر در درہ سے کرلیں اور اس میں تھوڑی سی چینی ملالیں۔ دن میں دو تین مرتبہ چکی چکی استعمال کریں۔ انشاء انٹد فوری افاقہ ہوگا۔

# WITH BEST COMPLIMENTS FROM

#### **National Engineering Company (NEC)**

#### **Engineering Consultants Pakistan**

an Internationally Reputed Group of Professionals Working in Various Fields of Economy

202, Sea Breeze Plaza, Shahrah-e-Faisal - Karachi

Branches: ISLAMABAD - LAHORE - PESHAWAR & QUETTA

#### کھانسی ، نزلہ، زکام ہے موسم یا تھی وقت کے پابند نہیں ہمدر دکی مجرّب دوائیں ان کاعلاج بھی ہیں اور ان سے محفوظ رہنے تی مورّ تدمیر بھی

















## ضدوري





## شعالين

مؤرز جرای بوشوں سے تباد کردہ خوش دائقہ شرت ۔ حشک اور بلغی کھائسی کا بہترین علاج ۔ صدوری سائس کی نالیوں سے بلغم خارج کرکے سینے کی جبران سے بجات دلائی ہے اور پھیٹروں کی بیتوں بروں سے بے یہے بیتوں بروں سے کے یہے بیتوں بروں سے کے یہے

ندے زکام میں سنے بلغم جم جلنے سے شدید کھائسی کی تکلیف طبیعت نڈھال کر دیتی ہے۔ اس صورت میں صدیوں سے آزمودہ جمدرد کا بعن سے سیستال انتشک بلغم سے اخراج اور شدید بلغم سے اخراج اور شدید کھائشی سے بجات کا انواز تربیعہ ہے۔ تربیعہ ہے۔

زله، زکام، فگواور اُن کی وجه سے ہونے والے بخارکا آزمودہ علاج ۔ جوشیتا کاروز انداستعمال مؤم تی تبدیلی اور فضائ آبودگی کے مضرا ٹرات بھی دگور کرتا ہے۔ جوشینا بند ناک کو فور آ محصول وہتی ہے۔

مُفيد عرض بوٹیوں ہے تیاد کردہ شعالین مکے کی خراش ادر کھانسی کا آسان اور مؤثر علاج ۔ آپ گھرمیں ہوں یا گھرسے یا ہر اسرد دعشک ہوس باگر دو عُہارے سبب کے میں خراش صوس ہو تو فوراً سُعالین لیمے ۔ سُعالین کا باقاعدہ استعمال کے کی خراش اور کھانسی سے محفوظ رکھتا ہے۔

معالین ،جوشینا، لعوق سپتال ، صدوری -برگھر کے لیے بے صدفروری



جوروي متعلق من يعمونات كريد ويبدسات ماه تعريف

# WITH COMPLIMENTS FROM

# JAFFER BROTHERS (PVT) LTD.

#### Quarterly AL-AQREBA

ISSN 1812-8734 Islamabad

ISLAMABAD REGISTERED No. 252

## The sail that leads is ahead and leading

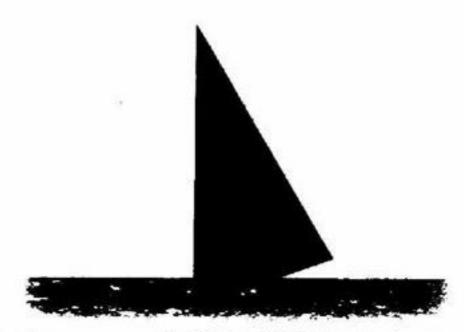

By the grace of Allah (SWT), Pak Kuwait maintains its momentum of success in 2004.

#### AAA (Triple A) Credit Rating

Awarded to Pak Kuwait by JCR-VIS for the Fifth Successive Year. PACRA also maintained the same highest rating for the Second Consecutive Year.



#### Corporate Governance Rating

JCR-VIS has upgraded Pak Kuwait's Corporate Governance Rating from CGR -8 to CGR - 9 on a scale of 10 - the maximum rating for a private limited company.

#### ADFIAP Awards 2004

Pak Kuwait has been bestowed International Recognition by ADFIAP, (Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific) with the Corporate Governance Award. Mr. Zaigham Mahmood Rizvi, Managing Director, Pak Kuwait has been honored with the Outstanding CEO Award.







Pakistan Kuwait Investment Company (Private) Limited

#### Pak Kuwait - setting standards of excellence.

CERTIFIED

A literary, academic, educational & socio-cultural magazine of Al-Agreba Foundation, Islamabad.

House # 464, Street 58. I-8/3, Islamabad.

Another Valuable Financial Solution



Credit Made Easy

